

# الم ١٥٥ احاديث اورم يهمسائل كامتندوخيره



تاليف مفتى حال الدين الحراجي كالمحرى

ولى يى بالمت كسيطال مائع بنديفائيستيان يَهُمَّ المَّهُمُ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا يالتيكان الْمُونِ مُنْ وَمِنْ الْفَالَةُ 0333-8173630

#### جمله حقوق محفوظ هين

نام كتاب أنوارالحريث اليت متى جلاال بن الحمري اليت متى جلاال بن الحمري المحري المردي المردي

#### ملنے کے پتے

کتب فاندامام احمد رضا دربار مارکیث لا بهور، مکتبه قا درید، سلم کتابوی کتب فانده دار العلم ببلیکیشز کوری بلیکیشنز ، کرمانواله بک شاپ، چشتی کتب فانده دار العلم ببلیکیشنز ، فراید برضویه ببلیکیشنز ، فشان منزل دارلور مراطمتنقیم ببلی کیشنز (دربار مارکیث لا بهور) ، مکتبه ابلسدت مکه سنثر لا بهور مکتبه قا درید ، مکتبه الفرقان مکتبه نظامیه کتاب گر زبیده سنثر لا بهور ، مکتبه قا درید ، مکتبه الفرقان مکتبه بالاسلام گوجرانواله ، مکتبه نظامیه ، جامعه نظامیه نبی پوره شیخو پوره ، مکتبه جلالیه صراط منتقیم ، درضا بک شاپ گجرات ، مکتبه درضا یومصطف مکتبه جلالیه صراط منتقیم ، درضا بک شاپ گجرات ، مکتبه درضا یوریش فیضان مدینه کھاریان ، مکتبه الغجر سرای کامگیر ، ابلسنه پبلی کیشنز دینه مکتبه خیابه کار پوریشن مکتبه خوشه عطارید ، مکتبه امام احمد رضا داولینڈ ی اسلامک بک کار پوریشن ، مکتبه غوشه عطارید ، مکتبه امام احمد رضا داولینڈ ی مکتبه او بیور

# شرف انتساب

اُن محدثین کرام اورائمهٔ اسلام کنام جن کے قلمدان کی روشنائی قیامت کے دن شہیدوں کے لہو کے ساتھ وزن کی جائے گی

جلال الدين احد الامجدى



# فهرست مضامین

| صفحة | عنوانات                   | تمبرشار |
|------|---------------------------|---------|
| 13   | نگا <u>ه</u> اولیس        | 1       |
| 16   | مقدمها زعلامهار شدالقادري | 2       |
| 38   | كتاب الايمان              | 3       |
| 46   | جنتی اورجہنمی فرقه        | 4       |
| 54   | بدندیب                    | 5       |
| 56   | سنت اور بدعت              | 6       |
| 61   | `علمائے كرام              | 7       |
| 67   | تقذير كابيان              | 8       |
| 71   | قبر کاعذاب حق ہے          | 9       |
| 78   | قیامت کی نشانیاں          | 10      |
| 83   | حوضٍ كوثر اور شفاعت       | 11      |
| 92   | جنت کا بیان               | 12      |

268



# زگا<u>ه</u> او سل

لَكَ الْحَمْدُ يا الله

وَالصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

میری در بینه تمناتھی کہ آیات قرآنیداوراحادیث کریمہ سے دو مختصررسائے لکھے جائیں جوعام فهم ہوں تا کہ عوام بھی ہاسانی سمجھ سکیں لیکن وفت گزرتار ہااور مجھے سکون میسر نہ ہوسکا كدان كيلية فلم اثفا تا- آخر، ذي الحجيرن 1375 هيل دارالعلوم فيض الرسول برا وَن شريفِ کی خد مات پر ما مور ہوا تو بانی فیض الرسول حضرت شاہ محمد یارعلی صاحب میشانید سے دامن کرم کے سامیر میں سکون کی ساعتیں نصیب ہوئیں۔ پہلے ہم نے حضرت مولانا روم عیشلہ کی متنوی شریف کامخضرا متخاب بنام گلدسته مثنوی سن 1378 هیں لکھا پھر آیات قرآنیہ سے أيك عام فهم اورمختصر رساله معارف القرآن محرم من 1380 ھ میں مرتب كيا اور اعلان كيا كه گلدستہ مثنوی کے دوسرے جھے گلزار مثنوی کی ترتیب سے فارغ ہوکر معارف القرآن کے سی پراحادیثِ کریمہ کا ایک مخضرا نتخاب پیش کیا جائے گا۔گلزار مثنوی شعبان س 1380 ہے ، تلین مرتب ہوکر حصیب گئی اور کئی سال گزر گئے لیکن درمیان میں دارالا فتاء کی خدمت سپر د ہوئی پھررسالہ قیض الرسول کے اجراء کے سبب استفتاء کی زیادتی ہوگئی جس نے مجھے کچھ لكصنه كالموقع نهديا مكرجب رساله فيض الرسول بند بهوكيا اوروفت مين ليجه كنجائش بهوني تؤهم نے اللہ ورسول جل جلالہ المولی تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر لکھنا شروع کیا جب بھی درس و تدريس اور دارالعلوم كى ديگر خدمات فناوى نولتى وغيره سے يجھاو قات بيجة تو دوحيار صفحات لكه ذالتا الله ر الله التعلقا وراس كرسول بيار ف مصطفی مناتينه كا كرم بوا كه اس طرح تھوڑ اتھوڑ ا کر کے ریہ کتاب مکمل ہوگئی۔

کتاب کی تصنیف کے بعد چونکہ طباعت کے اخراجات کا سوال بیدا ہوتا ہے اس لیے

ہم نے شروع میں اپنی مالی وسعت کے مطابق ایک مخضر رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا جب چند اوراق تیار ہو گئے تو عالی جناب سیٹھ محمد حنیف صاحب مینجر مدر سے نو ثیبہ بڑھیا کھنڈ سری ضلع بستی نے اوراق کا مطالعہ کیا، غایت درجہ محظوظ ہو کر ضحیٰم کتاب لکھنے کی تمنا ظاہر کی اَوراپنے صرف خاص سے اس کے چھپوانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر تو ہم نے بہت سے عنوان پر حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شارعین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی مناسبت سے انتجاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شارعین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی مناسبت سے انتجاب کیا۔ فیص عقائد دینیہ ومسائل شرعیہ کا اضافہ کیا اس طرح یہ کتاب مناسبت سے انتجاب کیا۔ ویکھیں گئی۔

چونگہ سیٹھ حضرات کو کتاب کی اشاعت سے کوئی دلچیبی نہیں ہوتی اس لیے جناب محمد حنیف صاحب کا بیراقدام قابلِ تحسین ہے اور دوسر ہے سیٹھ حضرات کیلئے لائقِ تقلید بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ سیٹھ محمد حنیف صاحب کو دولت کی فرادانی کے ساتھ مذہب اہلسنت و جماعت کی تبلیغ واشاعت کا مزید جذبہ عطا فر مائے اور دوسرے مالداروں کوان کی تقلید کی تو فتی ہخشر ہم میں ،

یہ کتاب عرق ریزی کے بعد تیار ہوئی ہے اس کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی لگایا جاسکتا
ہے کہ 113 عنوانات پر ہم نے 554 احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں
اصل عربی عبارات کوعوام کی آسانی کے ساتھ اعراب کے ساتھ لکھا ہے اور دوسر سے
پیراگراف میں ترجہ کوسلیس اردوزبان میں پیش کیا ہے۔ ہرحدیث کا ماخذ بتا دیا گیا ہے اور
بعض احادیث کو کی مصلحت سے جلد وصفحہ کے حوالہ سے قتل کیا گیا ہے۔ احادیث کے معانی
کی وضاحت کے لئے جگہ جگہ شارطین حدیث کے اتوال، ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور
ہرضمون کی مناسب سے اختباہ کی سرخی کے تحت بہت سے اہم مسائل متنز کتابوں کے جلد
وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں۔ حتی اللا مکان کتابت اور پروف کی تھے گا ہتمام کیا
میں ہم مشکور

حضرت علامه ارشد القادري صاحب قبله بتنم مدرسه فيض العلوم جمشير يور كي بهم دل كي

ہرائیوں ہے ممنونِ کرم ہیں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجوداس کتاب کو ملاحظہ فر ماکراس کی ایک میں میں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے باوجوداس کتاب کو ملاحظہ فر ما کراس کی ایک مستقل رسالہ ہے اور منکرین صلیحے ایک مستقل رسالہ ہے اور منکرین صدیث کیلئے دعوت غور وفکر کا سامان ہے۔

اورعلامہ بدرالدین احمرصاحب قبلہ رضوی صدر المدرسین دار العلوم براؤکن شریف کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو ملاحظہ فرما کرا پنے مفید مشوروں سے نوازا۔ خدائے تعالی ان حضرات کے فیوض و برکات کو ہمیشہ جاری رکھے۔ آمین!

جلال الدين احمدالامجدى خادم فيض الرسول براؤن شريف ضلع بستى 9 شعبان 1931 هه بمطابق 30 ستمبر 1971ء



# مقدمه

# (از:حفرت علامهارشدالقادری صاحب قبله جتم مدرسه فیض العلوم جمشیریور)

# بسم الله الرّحين الرّحيم

ايساه نسعبد ونستعين ماحوته سورة الاخلاص رب المحللل وعلى العلاء باحسن الحديث اعنى احمدا لم يكتنه لكنهه الانام وصحبه ومن تلامن السلف

المحمد الله هو المعين معترفاً له بالاختصاص معترفاً له بالاختصاص سلاطنه في الارض والسماء شم صلاته على من ايدا قطب الوجود وكذا سلام ويدخل الال بزا اهل الشرف

اما بعد الیک عرصد دراز سے اس امری ضرورت محسوں کی جارتی تھی کہ عامہ مسلمین اہل سنت کیلئے اردوزبان ہیں احادیث مقدسہ کا کوئی متند مجموعہ مرتب کیا جائے لیکن کی بھی زبان کے مطالب و محانی کو دوسری زبان ہیں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ اہل بصیرت برخنی نہیں۔خصوصیت کے ساتھ احادیث نبوی کا اردوز جہ تو اس لحاظ سے اور بھی مشکل ہے کہ ایمان وسلام کی تحقیقات اور شریعت کے احکام کاوہ اصل ماخذ بھی ہے اس لئے مطالب و معانی کی تعبیر میں الفاظ و بیان کی ذرا بھی لغزش ہوگئ تو نہ صرف بیر کہ اسلام کے شارح کا مقصود و مدعا ادا ہونے سے دہ جائے گا بلکہ اسلامی دستوری وہ روح متائز ہوجائے گی جو عملی زندگی کے بیا شار کوشوں پر حاوی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت شار کوشوں پر حاوی ہے۔ اس لئے ترجمہ احادیث کے سلسلے میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت کانی نہیں ہے بلکہ مطالب و معانی کی تعبیر پر قدرت کے ساتھ ساتھ صدیت بھی وفقہی ہسیرت، شروح و تا ویلات کا گہر امطالعہ اسلاف کے دینی وقکری مزاج اور ذات نبوی علیقائی آئی اللہ اسلاف کے دینی وقکری مزاج اور ذات نبوی علیقائی آئی اللہ اسلاف کے دینی وقکری مزاج اور ذات نبوی علیقائی آئی ساتھ عشق وعقیدت اور والہ انہ جذبہ واحر ام کا تعلق بھی نہایت ضروری ہے۔

خدا کاشکر ہے کہ فاضل جلیل حضرت مولا نامفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی ہم اس عظیم خدمت کی انجام وہی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد انہوں نے متند حدیثوں کا ایک اردو مجموعہ مرتب کر کے قوم کے سامنے بیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہیں کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہیں۔

میں اپنے علم ویقین کی حد تک کہدسکتا ہوکہ مولانا موصوف اپنے علم وتقوی بصیرت و ذکاوت، اور عشق ووجدان کی لطافتوں، طہارتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے قطعاً اس خدمت کے اہل ہیں اور بلاشبہان کی میرخدمت احترام واعتماد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی اہل حق کی طرف سے انہیں اس گراں مایہ خدمت پراجر جزیل اور جزائے جلیل و بے مثیل عطافر مائے اور احادیث صحیحہ کا بیدار دومجموعہ بارگاہ رسالت انگلافیلی میں سند قبول کی عزت ہے سرفراز کرے۔

رسم معہود کے مطابق عزیر موصوف نے اس گرال قدر مجموعے کا پیش لفظ کیلئے مجھ جسے بے بصاعت و ناسز اوار کواتن بار مجبور کیا کہ اب معذرت کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ویسے بیامرواقعہ ہے کہ اس عظیم منصب کا میں اہل نہیں ہول کین صرف اس لا کچ میں قلم اٹھا رہا ہوں کہ شاید محشر میں بہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمند یوں کا پیش لفظ بن جا کہ ہوں کہ شاید محشر میں بہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمند یوں کا پیش لفظ بن جا کہیں۔

احادیث نبوی کی نشر واشاعت کی خدمت بجاطور پر دونوں جہان کاسب سے بڑا اعزاز بہتی ہے کہ قابل فخرنہیں کہ دشمنان حق کی طرف ہے کیے کہ معان حق کی طرف سے احادیث مقدمہ کی حرمت و ناموس پر کئے گئے حملوں کا دفاع کر کے دلوں کے تاریک ویرانوں میں حقیقت ویقین کا اجالا پھیلایا جائے۔

ائی جذبے کی تحریک پر میں نے اپنے پیش لفظ میں صدیت کی وینی حیثیت، تدوین صدیث کی وین حدیث کی علمی و تاریخی انفرادیت اور فتنا نگار صدیث اوراس کے اسباب ومحرکات پر بے لاگ بحث کے میں جن پر اب تک پر دہ پڑا ہوا ہے۔
کر کے بہت سے وہ حقائق بے نقاب کے ہیں جن پر اب تک پر دہ پڑا ہوا ہے۔

خدا کرے میرے قلم کی بید کاوٹ اہل علم کی بارگاہون سے وقعت واعتاد کی سندھاصل کرے اور عامہ سندھان حق کی سندھاصل کرے اور عامہ سلمین ، دشمنان حق کی ان سمار شوں سے باخبر ہوجا کیں جوا نکار حدیث کے جذبے کے بیچھے کار فر ماہیں۔

# حدیث کی تعریف اوراس کی قسمیں

جمہورمحد ثنین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف پیرکی گئی ہے:

الحديث يطلق على قول النبى عَلَيْتُ تصريحا و حكما و على فعله و تقريره ومعنى التقرير هو ما فعل بحضوره عَلَيْتُ ولم ينكره عليه او تلفظ به احد من الصحابة بمحضر النبى عَلَيْتُ ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر - (النجة النبهانية)

'' حدیث کہتے ہیں حضور منافید کے تول کو وہ صراحۃ ہو یا حکماً اور حضور منافید کے کے معلی کو اور حضور منافید کے کہ حضور منافید کے کہ حضور منافید کی کے کہ حضور منافید کی کے کہ حضور منافید کی کام کیا گیا اور حضور منافید کی تقریب کے مطلب ہیں ہے کہ حضور منافید کی بات کی اور حضور منافید کی بات کا بات خابت کو گی بات کی اور حضور منافید کی بات کی در نہیں کیا بلکہ خاموش رہے اور عملاً اسے خابت فر مادیا''۔

#### اس کے بعد فرماتے ہیں:

وكذا يطلق الحديث على قول الصحابة وعلى فعلهم وعلى تقريرهم والصحابة على الله تعالى عَلَيْهِ تَقريرهم والصحابي هو من اجتمع بالنبي صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مومنا ومات على الاسلام (النجة النهائية)

''اوراسی طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے صحابہ رہی آئیز کے قول وفعل اور ان کی تقریر پر بھی۔ اور صحابی کہتے ہیں اس محترم ہستی کو جسے بحالت ایمان حضور ملی فیکیا کی صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا''۔ یہ : ....

· پھرفر ماتے ہیں:

وكذلك يطلق الحديث على قول التابعين وفعلهم و تقرير هم و

التابعي هو من لقى الصحابي وكان مومنا بالنبي علي ومات على التابعي هو من لقى الصحابي وكان مومنا بالنبي علي الاسلام (النحية النبهانية)

"اورای طرح حدیث کالفظ بولا جاتا ہے تابعین کے قول و فعل اور ان کی تقریر پر مجھی اور تابعی کہتے ہیں اس معظم ہستی کو جس نے بحالت ایمان کسی صحافی ہے ملاقات کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا"۔

حدیث کی بنیادی قشمیں

اس لحاظ ہے حدیث کی تین قتمیں ہو گئیں جس کی تشریح حضرت شیخ محقق سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی ڈائٹیڈ نے یوں فرمائی ہے۔

ما انتهى الى النبى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقال له المرفوع-"جس صديث كاسلسلهُ روايت نبى اكرم التَّيْرِ لم كَالْتَيْرِ لم كَالْتَيْرِ لم كَالْتَيْرِ لَم كَالْتَيْرِ لَم كَالْتَهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَمَا هِ المدووية عَرْفُوعٌ" كمتِ بين "-

وما انتهى الى الصحابي يقال له الموقوف.

''اور جب حدیث کا سلسلۂ روایت کسی صحافی تک منتهی ہوتا ہے اسے'' حدیث موقوف'' کہتے ہیں''۔

وما انتهى الى التابعى يقال له المقطوع (حواله بمصطلحات الاحادیث)
د اورجس حدیث كا سلسله روایت سمی تابعی تك منتهی بهوتا ب است د حدیث
مقطوع" كهتی بن "

### حديث كى دىنى حيثيت

بیامرمختاج بیان نہیں ہے کہ احکام شریعت کا پہلا سرچشہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خداکی کتاب ہے اورقرآن ہی کی صراحت و ہدایت کے بموجب رسول خداس اللہ کی اطاعت وابتاع بھی ہرمسلمان کے لئے لازم وضروری ہے کہ بغیراس کے احکام الہی کی تفصیلات جاننا اورآیات قرآنی کا منشاومراد بمجھناممکن نہیں ہے اس لئے اب لامحالہ حدیث بھی اس لحاظ ہے احکام شرع کا ماخذ قراریا گئی کہ وہ رسول خداس التحار کام وفرامین ،ان کے اعمال ،افعال

اورآیات ِقرآن کی تشریخات اور مرادات سے باخبر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ اب ذیل میں قرآن مبین کی وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرما ئیں۔جن میں نہاییت صراحت و وضاحت کے ساتھ بار بار رسول الله منگانی اطاعت و فرما نبر داری اور ابتاع و بیروی کا حکم دیا

1- يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيعُوْا اللَّهَ وَرَسُولَةً وَلَا تَوَلُّوْا عَنَهُ (سروناه:20) " اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول مَنْ اللّٰهِ مَا کُواور سنا کراس ہے نہ پھرؤ'۔

(ترجمه کنزالایمان)

2- أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفُسَّلُوا ـ (سره الفال: 26) ''اوراللداوراس کے رسول کا تھم مانواور آپس میں جھگڑ وہیں۔ پھر برد لی کرو گئے'۔ . (ترجمه کنزالایمان)

3- وَمَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاذُنِ اللَّهِد (سورة نهاء:64)
"أورجم من كونى رسول نه بيجا مكراس لئ الله كيم سياس كى اطاعت كى جائے"۔

(ترجمه كنزالا يمان)

4- قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُوحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحُبِبِكُمُ اللَّهُ (مورة المران 31) ''اے محبوب تم فرماد و کہلوگوا گرتم الٹدکو دوست رکھتے تو میرے فرمانبر دارہوجاؤ اللہ بیس دوست رکھے گا''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

5- فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَرِّكُمُوكَ فِيمًا شَجَر بَيْنَهُم (سرةناء:65) " تو اے محبوب تنہارے رب کی شم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑ ہے میں تہہیں حاکم نہ بنائیں'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

6- اَطَيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِى الْآمُرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَىء فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ ﴿ (سِرة ناء: 59)

و السيايمان والواحكم ما نوالله كااور حكم ما نورسول مَنْ اللِّيمُ كااوران كاجوتم ميس حكومت والمله بین پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا التھے تو اسے اللہ اور اس کے رسول مقابلیا كے حصنور رجوع كرو" \_ (ترجمه كنزالا يمان) .

7- يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ

" اے ایمان والوں الله کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل ، باطل نه کرؤ "۔ (ترجمه کنزالایمان)

8- مَنْ يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ (سورة ناء : ٨٠) " بش تے رسول کا تھم مانا بے شک اس نے اللّہ کا تھم مانا ' ۔ (ترجمہ کنزالا بمان) 9- قُلْ اَطِیْعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ۔

(سورة العمران:۳۲)

''تم فر ما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھراگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کوخوش ہیں آتے

10-وَمَآ اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ (سورة الحشرة يت )

'' اور جو پچھتہبیں رسول عطا فر ما ئیس وہ لواور جس ہے منع فر ما ئیس باز رہواور اللہ سے ڈرو'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

11-لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةً (سورة الازاب:٢١) '' بیشک مهمیں رسول الله کی بیروی بہتر ہے'۔ (تر جمه کنز الایمان)

أمك بنبادي سوال

ر بیات ذہن شین کر لینے کے بعداب ایک بنیادی سوال برغور فرمایئے اور وہ رہے کہ مذکورہ بالاأيات ميں رسول غدامتًا فيُركم كى اطاعت واتباع كاجو بار بارتكم ديا كيا ہے تو آيا بيتكم رسول یا کسٹائٹیٹ کی صرف حیات ظاہری تک ہے یا قیامت تک کے لئے۔

اگر معاذ الله اس علم البي كورسول كى حيات ظاہرى كے ساتھ خاص كر ديا جائے تو دوسرے لفظول مين اس كاصاف اورواضح مطلب بيهوگا كرقر آن واسلام يمل كرنے كاز مان تھى رسول خدامنا النيام كى حيات ظاہرى ہى تك محدود ہے اس كئے كدرسول خدامنا ليني مرمودات كى

اطاعت اوران افعال کی پیروی لازم ہی اس کے تقیم کہ بغیراس کے قرآن واسلام کی تفصیلات کو سیجھنا اوران بڑمل کرناممکن ہی نہ تھالیکن قرآن واسلام پڑمل درآ مدکا تھم قیامت تک کیلئے ہے تو تابت ہوا کہ رسول اللہ منافید ہے الماعت واتباع کا تھم بھی قیامت تک کیلئے ہے۔

# حدیث کے جحت ہونے پر ظیم استدلال

جب بیہ بات طے ہوگئی کہ قرآن واسلام پڑمل درآ مد کا تھم قیامت تک کے لئے ہے اور بیہ بھی طے ہوگئی کہ قرآن واسلام کی تفصیلات کا علم اور ان پڑمل درآ مد بغیر اطاعت رسول میں طے ہوگئی کہ قرآن واسلام کی تفصیلات کا علم اور ان پڑمل درآ مد بغیر اطاعت رسول الله منابعی ہے کہ ہے۔ اللہ منابعی ہے کہ ہے۔ اللہ منابعی ہے کہ ہے۔

لغت وعرف اور شریعت وعقل کی رو سے اطاعت ہمیشہ احکام کی کی جاتی ہے ہیں دریافت طلب ہیا مرہ کہ آئ رسول خداس التی آئے کے وہ احکام کہاں ہیں جن کی اطاعت کا قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کیونکہ احکام کے بغیراطاعت کا مطالبہ مراسر عقل وشریعت کے خلاف ہے۔ پس جب آئ بھی قرآن ہم سے اطاعت رسول مائٹیڈ کا طالب ہے تو لاز ما آئ ہمار سے سامنے احکام رسول مائٹیڈ کی اجوا ہونا ہمی ضروری ہے اور ظاہر ہے رسول مائٹیڈ کے احکام ہمار سے دہ احکام ہمرگز نہیں مراد لئے جاسکتے جو خدا کی طرف سے قرآن میں وارد ہوئے ہیں کیونکہ احکام خداوندی ہونے کی حیثیت سے ان کا واجب الله طاعت ہونا ہمارے لئے کا فی سے اس لئے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ رسول کریم مائٹیڈ کے جن احکام کی اطاعت کا ہمیں تھم دیا ہمیں تھم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں وارد شدہ احکام خداوندی کے علاوہ ہیں۔

اتی تمہید کے بعداب بیہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں کہ رسول پاک منابید آئے احکام و ارشادات اور قرآن داسلام کی تشریحات وتفصیلات کا مجموعہ احادیث ہے۔ یہیں سے حدیث کی دینی ضرورت اور اس کی اسلامی حیثیت اچھی طرح واضح ہوگئی حدیث کی دینی اہمیت سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے ہے جو یک لخت اطاعت رسول کامنکر ہو۔

نقل وروایت کی ضرروت براستدلال

ملت اسلام کی جن مقدس ہستیوں کورسول انورمٹائٹیئم کے اعمال وافعال کواپنی آئکھوں ہے

دیکھنے اوران کے احکام وارشادات کو اپنے کانوں سے سننے کے قابل رشک موقع حاصل تھا انہیں امور سے باخبر ہونے کے لئے قال وروایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی۔ انہیں امور سے باخبر ہونے کے لئے قال وروایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں آنے والے جن افراد کو براہ راست اس کا موقع حاصل نہیں تھا آنہیں اپنے رسول منابعی آنوال وافعال سے باخبر ہونے کا ذریعہ سوائے قال وروایت کے اور کیا تھا؟

یبیں ہے بیں ال بھی حل ہو گیا کہ سر کاروالا تبار طی تائید کے اقوال وافعال اور کوا نف واحوال ہے آیے والی امت کو باخبر کرنے کیلئے سلسله للی وروایت کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟

پیں ای امت کے جس افضل ترین طبقے نے سرکاررسالت مآب گائیڈ کا کو بذات خودا پئی آنکھوں سے دیکھا اور سرور کو نین کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے جن لوگوں تک رسالت مآب گائیڈ کی سے متعلق اپنے مشاہدات ، مسموعات اور معلومات کا ذخیرہ پہنچایا وہ ''تابعین'' کہلائے۔ اور اس معزز طبقے نے صحابہ کرام کے ذریعہ حاصل ہونے والے مشاہدات و مسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ تبع تابعین کے لقب سے ملقوب ہوئے چراس طبقہ نے تابعین کرام کے ذریعے حاصل کے ہوئے اپنے زمانے کے لوگوں کو ہوئے اپنے زمانے کے لوگوں کو باخبر کیا یہاں تک کرسید بسید سفینہ در سفینہ نسل درنسل اور گروہ در گروہ نقل روایات کا بیہ مقدیں سلسلہ آگے بڑھتار ہا تا آئکدرسالتہ آب گائیڈ کے اقوال وافعال ، احوال وکواکف اور ارشادات و تقریرات کا وہ مقدی ذخیرہ احادیث کی شخیم مخیم کتابوں میں محفوظ ہو کر ہم چودہ سو بری بعد بی بیدا ہونے والے ارادامت تک پہنچا۔

پیں رحمت ونور کی موسلا دھار ہارش ہو، راویانِ خدمت کے اس مقدس گروہ پرجس کے افکاش وانیار منت واحسان، محنت جفائشی، جان نثاری وجگر سوزی۔ پہیم سفر، جنون انگیزمہم لگا تار قربانی اور سعی مسلسل کے ذریعہ آقائے کو نین سائن اور سعی مسلسل کے ذریعہ آقائے کو نین سائن اور سعی مسلسل کے ذریعہ آقائے کو نین سائن آئینہ میں میسر آیا۔ شفاف آئینہ جمیں میسر آیا۔

ا تناشفاف کے پہنم عقیدت وا ( کھلتے ) کرتے ہوئے اس عہد فرخندان فال میں بہنج جائے جائے جہاں قدم قدم پرشہیر جرائیل کی آ واز سنائی ویتی ہے۔ آفناب بنم روز کی بات کیا کہنے کہ رات کو بھی جلووؤں کا سوئرا ہے ہر طرف ملکو تیوں کا ڈیرا ہے آ سانوں کے بیٹ کھلے اور بند

ہوئے افلا کیوں کے نورانی قافے ازے اور چلے گئے عرش تک انوار و تجلیات کا تا بندھا ہوا ہے جلود وک کی بارش سے طیبہ کی زمین اتن نم ہوگئ ہے کہ نچوڑ نے تو کوثر کا دھارا بھوٹ پڑے۔ کشور رسالت کے ملطان اعظم بھی صحن مسجد میں ہیں بھی ججرہ عاکشہ رہا تھا ہیں بھی اسپنے سرفروش دیوانوں کا قافلہ لئے ہوئے وادیوں، کہماروں اور ریگ زاروں سے گزر رہ ہیں۔ اور بھی گریہ ومناجات کے خلوت کدوں میں امت کی فیروز بختی کا مقدر سنوار رہے ہیں۔ اور بھی گریہ ومناجات کے خلوت کدوں میں امت کی فیروز بختی کا مقدر سنوار مرہ ہیں۔ بھی فرط غم سے آئی میں نم ہوگئیں اور بھی جان نواز تبسم سے غنچے کھلا دیے۔ کم سانوں کی طرف نکل گئے تو خرام نازکی نگہوں سے داستے مہک اٹھے اور اب کا شانہ رحمت میں جلوہ قان ہیں تو ہر طرف طلعت زیبا کا اجالا ہے۔ ابھی ہزم عاشقان میں حقائق ومعارف کے وہرلئار ہے ہیں اور اب دیکھئے تو معرکہ کارزار میں جاناروں کو بیش جادواں ومعارف کے وہرلئار ہے ہیں اور اب دیکھئے تو معرکہ کارزار میں جاناروں کو بیش جادواں

غرض حدیث کی کتابوں میں جو درق النے نقوش وحروف کے آیئے میں سرکار والا تبار کی زندگی کا ایک ایک خدوخال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوب عشق رسالت مانا اللہ آئے آئی نعمت کرندگی کا ایک ایک خدوخال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوب عشق رسالت مانا اللہ آئی آئی نعمت کہ اس آئینہ جمال و کمال کو تو رہمی ویں تو انہیں اس کا قاتق ہی کیا؟ کہ پہلو میں محبت آشنا دل ہی نہیں ہے لیکن ان در دمندان عشق اور وارفتگان آرز وے شوق سے پوچھے جو خاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئی تھوں وارفتگان آرز وے شوق سے پوچھے جو خاک طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئی تھوں ان کی آئی موں کہ احادیث کی کتابوں میں سے لگا لیتے ہیں کہ شاید پائے حبیب مانا لیا کیا کیا سامان ہیں۔

عاشق نه شنیدی محنت الف نه کشیدی کس پیش تو غم نامه هجرال چه کشاید

داستان شوق كا آغاز اوراس كاابهتمام

روایت حدیث کابیرساراسلسله جن حفرات پرمنتی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رشائتی کا مقدس طبقہ ہے۔ کیونکہ رسالتماب می فیلئے کی حیات طبیبہ کے وہی مشاہد فیقی ، ناقل اول اور شب وروز کے حاضر باش ہیں۔ اگران بررگوں نے اپنی معلومات ومشاہدات کا ذخیرہ دوسروں تک نہ

پہنچایا ہوتا تو روایت حدیث کے ایک عظیم فن کی بنیادی کیوں پڑتی ؟ بزم شوق کی اس داستان لذیذ سے چودہ سوبرس کی دنیا تو کیا باخر ہوتی کہ زمس کی چیٹم محرم کو بھی جلووں کا سراغ نہ ملت معارف و تجلیات کا چشمہ فیف جہاں بھوٹا تھا وہیں مجمدہ و کے رہ جا تا۔ آخرا کیے قرن (زمانے) کی بات دوسرے قرن تک بینچی کیے؟ اگر سننے اور دیکھنے والوں نے پیچانے کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس راہ ہیں صحابہ کرام کے جذبہ اشتیاق کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد معمولی عقل وہم کا آدی بھی اس نتیج پر پنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کام کو دین کا بنیادی کا مجمعے تھے۔ جیسا کہ ویکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تک اس خاکدان گئی کوسرکار پرانور کے وجود ظاہری کی برکوں کا شرف حاصل رہا پر وانوں کے دستے ہروقت در بارگر میں اشتیاق اور گوش برآ واز رہا کرتے کا کرنے معمل کریں اورا تنابی نہیں بلکہ حاضر باش روانت طیبات کے گل ہائے نور سے دل کی انجمن کو معمل کریں اورا تنابی نہیں بلکہ حاضر باش رہے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ معمل کریں اورا تنابی نہیں بلکہ حاضر باش رہے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ غیر صاضر زہنے والوں تک در بار نبوت کی ساری سرگر شت پہنچایا دیا کریں۔

(معرفة علوم الحديث ص 14)

'' ہم لوگوں کو تمام احادیث کی ساعت حضور طُلِیْنِیْم سے نہیں ہو یاتی تھی۔ ہم اونٹوں کی و مکھ بھال میں مشغول رہنے ہے اور صحابہ کرام شکلینی کو حضور طُلِیْنِیْم سے جس حدیث کی ساعت فوت ہو جاتی تھی اس کو ہم اپنے ہم عصروں سے اور زیادہ یاد مرکھنے والوں سے اور زیادہ یاد مرکھنے والوں سے نایا کرتے تھے'۔

عهد صحابه ميل راويان حديث كيمواقع

ونین کواپنی تفصیلات وتشریحات کے ساتھ اہل اسلام تک پہنچانے کیلئے صحابہ کے

درمیان احادیث کی نقل وروایت کاشب دروزیه معمول تو تھاہی اس کےعلاوہ بھی بہت سے مواقع اس طرح بیش اتے تھے جب کسی خاص مسلے میں قر آن کا کوئی صریح تھم نہ ملتا تو مجمع ء صحابہ سے دریافت کیا جاتا کہ اس مسلے کے متعلق سر کار رسالت ماب ٹائٹیؤ کی کوئی حدیث کسی کومعلوم ہوتو بیان کرے۔

واقعه كي تحقيق كاايك عظيم نكته

بات انے ہی پرنہیں ختم ہوگئی۔راوی کہتے ہیں کدحفرت مغیرہ بن شعبہ حدیث بیان کرکے جب بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکرصدیق طافئے ووبارہ کھڑے ہوئے۔اب باقی حصہ راوی کی زبانی سنتے۔فرماتے ہیں:

قَالَ اَبُوبَكُورَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَسَمِعَ ذَالِكَ مَعَكَ اَحَدُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسَلِمَه فَقَالَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

'' حضرت ابو بکر بڑائیڈ نے فرمایا ہے بات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی تی ہے۔اس سوال پر حضرت محمد بن مسلمہ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے بھی رسول الدُّسْلَانِیْدِ آمے کہ وہ دادی کو جھٹا حصہ دیتے ہے''۔

الله اکبر! جانے ہیں حضرت ابو بکر رہائی کا بیہ وال اسمع ذلك معك احد (بیبات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی بن ہے؟ ) کس سے ہے؟ بیہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائی جات کا شہار اجلہ صحابہ میں ہوتا ہے اور جن کی دیا نت و تقل کی اور امانت وراسی کی شم کھائی جاسکتی ہے۔ کی صدیت رسول سائی گئی کے لئے جت ہے۔ کی مدیث رسول سائی گئی کے لئے جت اور وجوب احکام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا اور بہیں سے اور وجوب احکام میں موثر نہ ہوتی تو حدیث کے لئے اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا اور بہیں سے میہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیان کرنے والے ایک سے دو ہوجا کیں تو بات کا ثبوت انقط کمال کو بھی جاتا ہے۔

کی واقعہ کی خبر ایک ہی آ دمی کی زبانی سنی جائے اور وہی خبر متعدد آ دمیوں کے ذریعہ موصول ہوتو دونوں میں یقین واعتماد کی کیفیت کا جوفر ق ہے وہ مختاج بیان نہیں ہے۔حضور سرور عالم مالینے کی حدیث شریف کے متعلق اپنے علم ویقین اور نقل وروایت کے اعتماد کو نقطہ کمال پر پہنچانے کے کیلے صحابہ کرام کے یہاں اس طرح کا اہتمام ہمیں قدم پر ماتا ہے۔

#### <u>ایک اورایمان افروز واقعه</u>

حاکم الحدیث حفرت حافظ نیشا پوری را النظار نے مشہور صحابی رسول حفرت ابوابوب انصاری را نظافظ کے متعلق ایک نہایت رفت انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کالنظام سے ایک حدیث انہوں نے سی تھی اور اتفاق کی بات سے کہ سننے والوں ہیں مشہور صحابی حفرت عقبہ بن عامر را النظافظ بھی تھے۔ حضور پاک حلی النظام کے وصال شریف کے بعد جنب فقو حات کا دائرہ و سیح ہوا اور مصروشام اورروم وایران پر اسلامی اقتد از کا پر چم اہرائے لیماری حضرت سے صحابہ جاز مقد کی سے مفتوحہ مما لک میں منتقل ہو گئے۔ انہیں لوگوں میں حضرت عتب بن عامر بھی تھے جوم مرگے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

عتب بن عامر بھی تھے جوم مرگے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

عتب بن عامر بھی تھے جوم مرگے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

عتب بن عامر بھی تھے جوم مرگے اور وہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

حضور طُائِیْنِ کہتے تی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشال کشال انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کرکے وہ میر کہ ہمیں کہ اس حدیث کے دوراوی ہیں ایک میں ہوں دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔

ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑار قت انگیز اور روح پرورہ کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں ، وادیوں اور دریا وک کوعبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ کبری کاعالم دشوارگزار سفر کیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ بڑھا ہے کا اضمحلال محسوں ہو انہ راستے کی دشواریاں حائل ہو کیں۔ شب وروز چلتے رہے۔ مہینے کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو دشواریاں حائل ہو کیں۔ شب وروز چلتے رہے۔ مہینے کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سید سے مصر کے گورزمسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پرنزول اجلال فر مایا۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریا فت کیا:

ماجاء ك يا ابا ايوب؟ كم غرض سے تشريف لانا مواابوابوب؟ جواب عمل ارشاد فرمايا: حديث سمعته من رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ لَهُ يَدُقَ اَحَدُّسَمِعَهُ مِنْ رَسَوُلِ عَلَيْنَ مَعَدُ لَا مَا يَكُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَاللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَلِهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَلِهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَاللهِ عَلَيْ مَنْ وَلِهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَلِهِ اللهِ عَلَيْنَ مَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ مَنْ وَلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ مَنْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ وَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(معرفة علوم الحديث)

'' رسول پاک منگائی آئے۔ میں نے ایک حدیث سی ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس و نیا میں موجود نہیں ہے۔ پس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دوجو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے''۔

لیعنی مطلب بیر کہ تمہارے پاس اس لئے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس لئے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچنے کا انتظام کردو۔
اس لئے آیا ہوں کہ محضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچنے کا انتظام کردو۔
ایک گدائے عشق کی ذراشانِ استغناء ملاحظہ فرما ہیے کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔
لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔
داوی کا بیان ہے کہ والتی مصرفے ایک جا نکار آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو کہ انہیں

حضرت عقبہ بن عامر کے دولت کدے تک لے گیا۔معانقہ کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال بہی کیا۔

ماجاء ك يا اباايوب؟ كَمْ عُرْضَ سِي تَشْرِيف لا نابوابوابوب؟ جواب مِين فر مايا حَدِيثُ سَمِعُته مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَم يَبْقَ اَحَدُ سَمِعَة مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَم يَبْقَ اَحَدُ سَمِعَة مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَم يَبْقَ اَحَدُ سَمِعَة مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَيْدِي وَعَيْدُكُ وَعَيْدُكُ فِي سَتْرِ الْمُومِنِ قَالَ عَقبَة نعَمْ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ عَنْدِي وَعَيْدُكُ مَوْمِنَ قَالَ عَقبَة نعَمْ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ وَالله يَوْمَ اللهِ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهُ يَوْمَ الله يَوْمَ اللهِ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَامَ مَا لَكُولُ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَامَةِ فَقَالَ ابُولُ اللهُ اللهُ مَا لَاللهُ يَوْمَ اللهُ ا

''ایک حدیث میں نے رسول پاکسٹل الی اسے نے اور اس کا سننے والا میر ہے اور آپ کے سوااب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں حضورا کرم سکا لیڈیٹم ہے میں نے یہ حدیث تی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پرمومن کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا آپ نے بہا دن اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا آپ نے بہا کہ میں نے سے کہا

اں کے بعد بیان کرتے ہیں۔

گویاممرکے دور دراز سفر کامقصدال کے سوااور کیجھ ہیں تھا کہ اپنے کان سے بی ہوئی بات دوسرے کی زبان سے بن لیں۔ حدیث ووست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ شوق تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنادیا۔ حضرت امام حافظ نمیشا پوری نے واقعہ کے خاتمہ پر دفت وگداز میں ڈوبا ہواا بناتا ٹر سپر دقلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

فهذا ابو ایوب الانصاری علی تقدم صحبته و کثرة سماعه من رسول المسلط الله السلط الله السلط الله السلط الله السلط و احد (معرفة علوم الحديث)

'' میر ابو الیوب انصاری ہیں جو صحابیت کے اقدام اور حضور طُنْ اِنْ آئی کے افرار دائیۃ الروایۃ ہونے کثیر الروایۃ ہونے کے باوجود صرف ایک حدیث کے لئے ایپ معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر کیا''۔

#### أيك اورد لوانهُ شوق

اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ طالبینے کے بارے میں امام نبیثا بوری نے تقل کیا ہے۔

بات یہاں سے چلی ہے کہا ہے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمرو بن الی سلمہ، امام الحدیث حضرت امام اوزاعی طالعیٰ کی خدمت میں چارسال رہے اور اس طویل عرصے میں الحدیث حضرت امام اوزاعی طالعیٰ کی خدمت میں جارسال رہے اور اس طویل عرصے میں انہوں نے صرف تمیں جدیثیں ان سے ساعت فرما کیں ایک دن وہ حضرت امام اوزاعی سے برجی حسرت سے کہنے لگے۔

انا الزمك منذ اربعة سنوات ولم اسمع منك الاثلاثين حديثا۔

""آپ كى خدمت بيس رہتے ہوئے جھے چارسال ہو گئے ليكن اس طويل عرصے ميں سے ماصل كرسكا"۔

"بيس صرف تيس (٣٠) حديثيں آپ سے حاصل كرسكا"۔
امام اوزاعی نے جواب بيس ارشا دفر مايا:

وتستقل ثلاثين حديثا في اربعة سنوات ولقد سار جابر بن عبد الله الى مصر واشترى راحلته فركبها حتى سئال عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف الى المدينة (معرنة علوم الحديث ماحد وانصرف الى المدينة (معرنة علوم الحديث م

"فیارسال کی مدت میں تمیں حدیثوں کا ذخیرہ تم کم سمجھ رہے ہو حالا نکہ حضرت جابر
بن عبداللہ نے صرف ایک حدیث کیلئے مصر کا سفر کیا۔ سواری خریدی اوراس پر سوار
ہوکر مصر گئے اور حضرت عقبہ بن عامر سے ملا قات کر کے مدینہ واپس لوث گئے"۔
مطلب بیہ ہے کہ چارسال کی مدت میں تمیں احادیث کی ساعت کو بھی غیمت جانو کہ
ایک عظیم نعمت تہہیں کم سے کم مدت میں حاصل ہوگئ ورنہ عہد صحابہ میں تو صرف ایک حدیث
کیلئے لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کرنے متے پس ایک حدیث پردومہینے کی مدت بھی اگر صرف

ہوتی تو آپ حساب لگالو کہ میں احادیث کیلئے کتنی مدت حیاہے تھی۔

بلکہ حافظ نبیٹا بوری کی تصریح کے مطابق عہد صحابہ میں طلب حدیث کے لیے سفر لا زم تھا کہ حضرت ابن عمر زلی کھڑنا فر نایا کرتے تھے لمطالب العلم یت خذ نعلین من حدید۔ (معرفة ص ) طالب علم کو چا ہے کہ وہ اپنے لئے لوہ ہے کے جوتے تیا دکرائے تا کہ بغیر کسی زیر باری کے ساری عمر وہ طلب حدیث میں سفر کرتا رہے۔

### سلسلهٔ روایت کی تقویت کے اسباب

عہد صحابہ میں سلسلہ روایت کی تقویت کیلئے جہاں راوبوں کی کثر ت تعداد کو اہمیت دی جاتی تھی وہاں نقل وروایت کی صحت جانچنے اور اسے یقین کی حد تک پہنچانے کے لئے اور بھی طریقے رائج تھے۔مثال کے طور پر حضرت مولائے کا کنات علی مرتضی ڈاٹنیڈ کے بارے میں منقول ہے۔

اذا فاته عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْسَهُ حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدث به (معرنة علوم الحديث)

''جب ان کوئی حدیث کی ساعت حضور طُلِیْکِم ہے فوت ہو جاتی تو دوسرے راوی سے حدیث کی ساعت فرماتے کی ساعت مسلم لیا کرتے تھے''۔ سے حدیث کی ساعت فرماتے ہیں اس سے سم لیا کرتے تھے''۔ سید بیان کرنے ہیں:
میر بیان کرنے کے بعد حضرت حافظ نمیٹا بوری تحریفرماتے ہیں:

وكذلك جماعة من الصحابت والتابعين وابتاع التابعين ثم عن ائمته المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن الحديث الى ان يصح لهمد (معرفة من ١٥)

'' یہی حال صحابہ تا بعین نبخ تا بعین اور ائمہ سلمین کا تھا کہ وہ حدیث کے بارے
میں بحث وکر بدکیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو حدیث کی صحت کا بقین ہوجاتا''۔
روایت حدیث کافن اپنی جس عظیم خصوصیت کے باعث سارے جہان میں منفر دہوہ
بیت کہ کی واقعہ کے نقل وروایت کے لئے صرف اثنا ہی کافی نہیں ہے کہ نس واقع بیان کردیا
جائے بلکہ بیان واقعہ سے پہلے ناقل کے لئے بیٹا ہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کاعلم اسے

کیونکر ہوا۔ کتنے واسطوں ہے وہ بات اس تک پہنچی ہے اور وہ لوگ کون ہیں۔ ان کے نام نشان کیا ہیں۔ ویانت، تقوی، راست گفتاری، حسن اعتقاد۔ قوت حافظ عقل وہم اور فکر وبصیرت کے اعتبار ہے ان کے حالات کیا ہیں۔ ای کو اصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث کے یہاں ہیں۔ اس کو اصطلاح حدیث کے یہاں اسناداتی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے یہاں کوئی بات قابل اعتماز ہیں ہوتی ....! اسناداتی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے یہاں کوئی بات قابل اعتماز ہیں ہوتی ....! یہاں تک کہ حضرت حافظ غیثا پوری نے حضرت عبداللہ بن مبارک رشائی کا یہ قول نقل کیا ہے۔

الآسنادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَو لَا الْآسنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءً مَا شَاءً۔ "اسناددین کا حصہ ہے اگراسناد نہ ہوتی توجس کے دل میں جوآتا کہتا"۔

اسی من میں حضرت حافظ نبیثا پوری نے بیروا قعد آل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابن ابوفروہ نامی شخص نے حضورت امام زہری ڈائنٹ ہے بغیر کسی اسنا دیسے حضور ملی تیا کی حدیث بیان کی اس پر امام زہری دفر مایا۔

قاتلك الله يا ابن فروة ما اجراك على الله ان لاتسند حديثك تحدثنا الما الله الله الله عديثك تحدثنا الماحاديث ليس لها خطم و لا انمة ـ (معرنة الحريث ١٠٠٠)

''اے ابوفروہ! بچھ کو اللہ نتا کی تباہ کرے بچھ کوکس نے اللہ (عزوجل) پرجری کردیا ہے کہ تیری حدیث کی کوئی سند نہیں ہے تو ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جن کیلئے نہیل ہیں نہ لگام''۔

اصول نقل حديث

اس سلسلے میں حاکم الحدیث حضرت امام نیٹا پوری نے احادیث کی صحت کو پر کھنے کے لئے جوضابط نقل فر مایا ہے وہ قابل مطالعہ ہے۔ اس ہے بخو بی اندازہ ہوجائے گا کہ احادیث کو اغلاط کی آمیزش ہے محفوظ رکھنے کیلئے کیسی کیسی منصوبہ بند تدبیری عمل میں لائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں:

وما يحتاج طالب الحديث في زماننا ان يبحث عن احوال المحدث

او لاهل يعتقد الشريعة في التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة الانبياء والرسل المنتقد الشريعة في التوحيد وهل يلزم نفسه طاعة الانبياء والرسل المنتقد أنم يتامل حاله هل صاحب هوى يدعوا الناس الى هواة فان الداعى الى البدعة لا يكتب عنه ثم يتعرف سنه هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم ثم يتامل اصوله.

(معرفة علوم ألحديث ص ٢)

''ہمارے زمانے میں ایک طالب حدیث کیلئے ضروری ہے کہ پہلے وہ محدث کے حالات کی تفتیش کرے کہ آیا وہ تو حید کے بارے میں شریعت کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا انبیائے کرام پیل کی اطاعت اپنے اوپر لازم مجھتا ہے۔ پھراس کی حالت پر غور کرے کہ وہ بدند ہمب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی بدند ہمی کی طرف دعوت دے رہا ہو کیونکہ بدعت کی طرف بلانے والے سے کوئی حدیث نہیں کی جائے گی۔ پھر اس محدث کی عمر معلوم کرے کہ اس کی ساع ان مشاریخ سے ممکن ہے کہ جن سے وہ صدیث بیان کر رہا ہے پھراس کے اصول برغور کرے'۔

تاريخ تذوين حديث

فن حدیث کے محاس وفضائل اوراس کے متعلقات اور موجبات پر قلم اٹھانے سے پہلے ہیں تام میں ہوری ہے کہا ہے۔ بیہ بتا دینا نہایت ضروری ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک حدیثوں کی تدوین اور جمع و تر تبیب کا کام کیونکرعمل میں آیا .....؟

اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب کا نظرے کا عہد پرنور جونزول قرآن کا ذمانہ ہے۔ اس عہد پاک میں چونکہ آیات قرآنی کے تحفظ کا کام سب سے اہم تھا اس لئے حضور پاک میں خونکہ آیات قرآنی کو المبند کیا کریں۔ احادیث پاک می نظر میں نہ اور ایک کی کہ وہ صرف آیات قرآنی کو المبند کیا کریں۔ احادیث کو قید تحریب نہ الا کیں تاکہ آیات قرآنی کے ساتھ کی طرح کا النہاس نہ ہو۔ البنداس امرک اجازت تھی کہ زبانی طور پراحادیث روایت وقل میں کوئی مضا گذر ہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت اجازت تھی کہ زبانی طور پراحادیث روایت وقل میں کوئی مضا گذر ہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت الم مسلم طابق خونہ سے دوری در اللہ تعالی عند اند قال قال در سول الله تعالی عند اند قال قال دسول الله الله تعالی عند اند قال قال دسول الله

مَلْنِ لَهُ لَا تَكُوْمُو اعْنِي وَمَنْ كَتَبَ عَيْرَالْقُرُ انِ فَلْيُمَةِ وَ وَلِا حَرَبَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ . (مسلم شریف)

' حضرت ابوسعید خدری شائی نے کہا کہ رسول کریم منافی ایک فرمایا کہ کوئی شخص میری حدیث نہ کھے اور جس نے قرآن کے سوا پچھ کھا ہوتو اس کومٹادے اور میری حدیثیں زبانی بیان کرے کوئی حرج نہیں اور جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی تو اُس کو چاہئے کہ اپناٹھ کا نہ جہنم بنائے ''۔

لیکن ای کے ساتھ بعض وہ صحابہ جنہیں اپنے اوپراعتمادتھا کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ احادیث کو کھی قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ احادیث کو کلو طنبیں ہونے دیں گے وہ اپنے طور پر حدیثوں کو بھی قلمبند کر لیا کرتے تھے۔ جبیسا کہ حضرت امام بخاری ڈائٹیز نے حضرت ابو ہر پر ہو ڈائٹیز سے نقل کیا ہے۔ ب

عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ مَا مِنْ آحَدِ مِّنْ آصُحَابِ النَّبِی عَلَیْتُ اکْتُرَ حَدِیْثًا عَنْهُ مِنْ آبِی هُرِیْرَةَ قَالَ مَا مِنْ آجَدِ مِّنْ آصُحَابِ النَّبِی عَلَیْتُ اکْتُرَ حَدِیْثًا عَنْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرُو فَاِنَّهُ کَانَ یَکْتُبُ وَآنَا لَا آکْتُبُ ـ

( بخاری شریف)

'' حضرت ابو ہریرہ رٹنائٹئے نے فر مایا کہ نبی کریم مٹائٹیئے کے صحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ حدیث بیان کرنے والانہیں تھا مگر عبداللہ بن عمرو، کیونکہ وہ لکھتے ہتھے اور میں نہیں لکھتا تھا''۔۔

جب کاغذ کے نکڑوں ، ہرن کی جھلیوں ، تھجور کے پیوں ادرالواح قلوب میں بھری ہوئی ۔ قرآن مجید کی آبیتیں عہد فاروتی سے لے کرعہدعثان تک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کردیں گئیں اور ساری دنیا میں اس کے نسخے بھیلا دیئے گئے اورا حادیث کے ساتھ آبیات قرآنی کے التباس واختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں رہ گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رہائے تھے کے زمانہ فلافت میں ان کے ایما پرا حادیث کی تدوین اور تصنیف و کتابت کا کام با ضابطہ شروع ہوا۔ حسیا کہ حضرت امام سیوطی مرشائی تھی الفید کی شرح میں مقدمہ نولیں نے لکھا ہے ان کے جیسا کہ حضرت امام سیوطی مرشائی کی الفید کی شرح میں مقدمہ نولیں نے لکھا ہے ان کے الفاظ مہ ہیں:

فلما افغت المحلافة الى عمر بن عبد العزيز ﴿ الْمُعَرُّونَى عام 99 تسع و

تسعین من الهجرة كتب الى ابى بكر بن حزم وهو شیخ معمر و اللیث و الازاعی و مالك و ابن اسحق و ابن ابى ذئب و هو نائب عمر بن عبدالعزیز فی القضاء علی المدینة یقول له انظر ما كان من حدیث رسول الله علی المدینة یول له انظر ما كان من حدیث رسول الله علی فاكتبه فانی خفت دروس العلوم و ذهاب العلماء دروس العلوم و ذهاب العلماء (مقدمة راهند)

''انہوں نے اطراف جوانب میں لکھا کہ حضور مُلَّاتِیْمِ کی کوئی حدیث یا وَ تواسے جمع ''کرلؤ''۔۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز والنی کی تحریک برفن حدیث میں سب سے بہلی کتاب حضرت ابن حزم والنی نے نے تعدید اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور جمع و ترتیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگیا مختلف شہروں میں مختلف بزرگوں نے حدیث میں سے کتابیں تصنیف فرمائیں:

صاحب ترح الفيه نهايت تفصيل كساته بقيد مقام ال بررگول كنام كصيب منهم ابن جريح بمكة وابن اسحاق و مالك بالمدينة و الربيع بن صبيح وسعيد بن عروه وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثورى بالكوفة والا وزاعى بالشام و هشام بواسط و معمر باليمن وجرير بن عبد الله بالرتى وابن المبارك بخو اسان (مقدر شرح الفيه)

''ان میں ابن جرت مکہ میں ابن اسحاق اور مالک مدینہ میں، رہیج بن مبیح ، سعید بن عروہ اور حادین ابن جرت میں ہشام واسط میں، معروہ اور حادین سلمہ بصرہ میں ہشام واسط میں، معمریمن میں ہشام واسط میں، معمریمن میں جریرین عبداللّذرے میں اور ابن المبارک خراسان میں ہے'۔ (رُحُولُتُمْمُ) اس کے بعد لکھتے ہیں:

كلهم في عصر واحد ومن طبقة واحدة واكثرهم من تلامذة ابي بكر بن حزم وابن شهاب الزهري (مقدمة رئانيه)

'' بیسب کے سب ایک ہی زمانہ میں ایک ہی طبقہ کے تصاور ان میں اکثر ابوبکر بن حزم اور ابن شہاب زہری کے شاگر دیتھ''۔

اس کے بعد تصنیف و تالیف اور مختلف صلقہائے درس کے ذریعہ احادیث کی نشر واشاعت کاسلسلہ آگے بڑھتا گیا،روایتوں کے قبول ورد کے اصول،راویوں کے اوصاف و شرا نظاوراس فن کے آ داب ولوازم پرضوابط و دسا تیر کی تشکیل عمل میں آئی اوراصول حدیث کے نام سے علم وفکر کی دنیا میں ایک نے فن کا آغاز ہوا۔

اصول وشرا نظ کے سخت سے سخت معیار پر احادیث کی نئی نئی کتابیں لکھی گئیں یہاں تک کہ آج اس فن کی جملہ تصنیفات میں سیجے بخاری سیجے مسلم، جامع تر مذی سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی بہت مشہور اور متداول بین الناس ہیں۔

سطور بالا میں حدیث کی دین ضرورت، اس کی علمی اور فنی نقابت اور اس کی تاریخ عظمت و انفرادیت پر کافی روشی پڑ چکی ہے۔ جن پاک طینت مسلمانوں کو اسلام وقر آن عزیز ہے اور جو اپنے آپ کو اسی امت مسلمہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں جو چودہ سو برس سے اپنی متوارث روایات اور مربوط دینی وفکری تہذہب کے ساتھ زندہ تا بندہ ہے تو انہیں حدیث پر اعتماد کرنے کے لئے کسی دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔

البنتہ جولوگ کہ ازراہ نفاق حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنی شقاوت کو چھپانے کے لئے قرآن کا نام لیتے ہیں، اگر جھے وقت کی تنگی کا عذر نہ پیش آجاتا تو ہیں قابل وثوق شہادتوں کے ساتھ آفاب نیم روز کی طرح بیٹا بت کردکھا تا کہ ان کہ یہاں احایت کا انکار

قرآن کی پیروی کے جذبے میں نہیں بلکہ قرآن کی پیروی سے بیچنے کے لئے ہے۔ حدیث کے انکار سے ان کا اصل مدعا میہ ہے کہ کلام خداوندی کے مفہوم کالعین ان کی ذاتی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے تا کہ آیات الہی کامفہوم نشخ کر کے بھی وہ قرآن کی پیروک کا دعلی کرسکیں۔

دعا ہے کہ مولی تعالیٰ منکرین حدیث کے فتنے سے اہل ایمان کومحفوظ رکھے اور انہیں او فیق دے کہ وہ حدیث کی روشنی پھیلا کرعالم کا اندھیرا دورکریں۔

وصلى الله تعالى عليه خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه اجمعين-

ارشدالقادری مهتم مدرسه فیض العلوم -جمشیر بور (بهار) ۵ارمضان المیارک ۱۳۹۱ ه

&.....&

# كتاب الايمان

1- عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْةُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَهُ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شِدِيدٌ بِيَاضِ التِّيابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشُّعُر لَا يُراى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعُرِفُهُ مِنَّا أَحَذٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَأَسْنَدَ رُكُبَتِّيهِ إلى رُكُبَتِّيهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخُذَيْهِ وَقَالَ يًا مُحَمَّدُ اَخْبِرُنِي عَنِ الْاسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامِ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَيُقِيمَ الصَّلُوةَ وَتُنوبِي الزَّكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ أَن اسْتَطَعْتَ اللَّهِ سَبِيْلًا قَالَ طَلَدَقْتَ فَعَجَيْنَا لَهُ يَسئُالُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرُنِي عَنِ الْإِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وِمِلْتِكَتِهَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلُهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَتُومِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (سَلَمَ رَنِف) '' حضرت عمر بن خطاب مِنْ النُّهُمُّ نِنْ عَنْ ما يا كه ا يك روز نهم رسول خداماً كَانْدُ لِمَا كَيْ خدمت میں حاضر تھے کہ اجا نک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کیڑے بہت سفید تھے (اور) بال نہایت سیاہ۔نداس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھااور نہ ہم میں ہے کوئی اسے بہجیا نتا تھا یہاں تک کہ حضور مٹائلیوم کے سامنے بیٹھ گیا اور دوز انو ہوکراینے کھٹے حضور مٹائلیوم کے گھٹنے سے ملادیئے اور اسینے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پرر کھ لئے اور عرض کی اے محمماً اللَّيْمَ مِحْ كُواسلام كَى (حقيقت ) كے بارے ميں آگاہ فرماييئے حضور ماليَّيْمَ اللَّهِ مِنْ فرمایا کہاسلام بیہ ہے کہتو گواہی دے اس امر کی کہ خدائے نتعالیٰ کے سواکوئی معبود تہیں اور محد منالینیم خدائے تعالی کے رسول ہیں اور تو تماز ادا کرے زکوۃ دے، رمضان کے روز ہے رکھے اور خانہ کعبہ کا جج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔اس مخص نے (بین کر) عرض کیا آپ نے سے فرمایا (راوی کہتے ہیں کہ) ہم

لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیخص دریافت بھی کرتا ہے اور (خودہی) تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھراس نے بوجھا ایمان کی حقیقت بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا۔ (ایمان بیرے) کہ خدا تعالی اور اس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پریقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی وشر کودل سے مانے ''۔

شرح حدیث

حضرت شیخ محقق شاه عُبرالحق دہلوی بخاری عِند الله سلام أَنْ مَشْهَدَ أَنْ لاَ اللهِ اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً وَسُولُ اللهِ كَحْت فرماتے بیل که

اسلام اسم ظاهراعمال ست وایمان نام باطن اعتقاد و دین عبارت از مجموع اسلام و ایمان سید و آنکه درعقائد فدکورست که اسلام وایمان کیست بآن معنی ست که هرمون مسلم است و هرمسلم مومن وفی کیمومن دواسم از مسلمان نه توان کرد و به حقیقت اسلام شمرهٔ ایمان وفرع ست وعلما عدا در این مسکله کلام بسیارست و تحقیق این است که گفته شد به

"اسلام ظاہری اعمال (مثلاً نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، زکوۃ دینے وغیرہ) کانام ہے اور ایمان نام ہے اعتقادِ باطن کا (یعنی اللہ تعالی اوراس کے بیارے رسول سائیلی کو دل سے مانے کا نام ایمان ہے) اور اسلام اور ایمان کے مجموعہ کا نام دین ہے اور جوعقا کہ (کی کتابوں) میں فہ کور ہے کہ اسلام و ایمان دونوں ایک ہیں تو اس کا مطلب میں ہے کہ ہرمومن مسلمان ہے اور ہرمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں مطلب میں ہے کہ ہرمومن مسلمان ہے اور جمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں سے کی ایک کی مسلمان سے بیار کی گفام اس مسلمان میں سے کی ایک کی مسلمان سے بیار کی کام اس مسلمین بہت ہیں لیکن تحقیق یہی ہے اس کی فرع ہے۔ علی اے کرام کے کلام اس مسلمین بہت ہیں لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کیا گیا"۔ (افعۃ اللمعات جلدادل مفیرہ)

پیر حضرت شخصی نے آئی تو من بالله کے تخت فرمایا ہے کہ حقیقت ایمان اینست کہ بروی بخدائے تعالیٰ بذات وصفات نبوتنیہ وسلبیہ و تنزییر و تقدیس و سلبیہ و تنزییر مقتلیں و سالت میں مقالت نبوتنیہ و تنزید و تقدیس و سالت میں و سالت

" ''ایمان کی حقیقت بیہ ہے کہ تو خدائے تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات شوتیہ و سلبیہ کو دل سے مانے اور تمام عیبوں اور حدوث کی علامتوں ہے اس کو باک ومنز ہ لیمین کرئے'۔ (اشعۃ اللمعات جلدا، صفحہ ۴۷)

اورور وسيله كي تحت فرمايا كه

واجب ست ایمان آوردن بهمه انبیاء به فرق دراصل نبوت واجب ست احرام و اجب ست احرام و سخریه ساحت عزیت ایشان از جمع گنابان خردو بزرگ پیش از نبوت و پس از و سخ جمیس ست قول مختار و آنچه در قرآن بآدم (عیابیا) نبست عصیال کرده و عماب نموده بنی برعلوشا نقر ب اوست و ما لک رای رسد که برترک اولی و فضل اگر چه بحد معصیت نه رسد به بنده خود جر چه خوید بگوید و عماب نماید دیگر سه درام چان د که تد اندگفت و اینجا ادبیست که لازم است دعایت آن و نماید دیگر ساز جانب ایشان که بندگان خاص او بندتون خود و اینجا دو و خاص به دیاز جانب ایشان که بندگان خاص او بندتون خود و اینجا دو مادا نباید که دران دخل کنیم و بدان تکل نمائیم و و جمل اعتقاد در ق سید نقص بود مادا نباید که دران دخل کنیم و بدان تکل نمائیم و و جمل اعتقاد در ق سید انبیا مگرانی است که جر چه جز مرحبه الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست دو ساز دو سه دو مادا نا در تا مرحبه الوجیت و صفات اوست حضرت اورا ثابت ست

"انبیائے کرام پیٹے پرایمان لا ناواجب ہے (اس طرح کہ کسی کے درمیان) اصل نبوت میں تفریق نہ کر ہے اور تعظیم وتو قیر کرنا نیز نقص کے عیب ہے ان حضرات کی بارگاہ عزت کو پاک ہجھنا اور قبل نبوت و بعد نبوت چھوٹے بردے تمام گناہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور جوقر آن مجید میں حضرت آدم علیائیا کی طرف عصیان کی نسبت کی گئی اور عماب فر مایا گیا تو وہ ان کی شان قرب کی بلندی پر بنی ہے اور مالک کوئل پہنچتا ہے کہ اور افضل کے ترک پراگر چہوہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں ان پر جو اپنے بندہ کو جو جا ہے کہے اور عماب فر مائے دوسرے کی عبال نہیں کہ بھی کہہ سکے اور اس مقام پر ایک معیار اوب ہے جس کی

رعایت ضروری ہے اور وہ ہیہ ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء عُیہم اور علیہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عمّاب یا خطاب نازل ہو یا ان حضرات کی جانب سے جو کہ خدائے تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع ، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوجس سے قص کا وہم ہوتا ہوتو ہم کو جائز نہیں ہے کہ اس میں دخل دیں اور ان (کلمات عمّاب یا تواضع) کو (ان کے حق میں) بولیں اور سید الانبیاء مثل اللہ اس میں اجمال اعتقاد نہے کہ مرتبہ الوہ بیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور مثل ایک علاوہ جو بچھ ہے حضور مثل ایک علیہ عاب سے اور آئخ میں مفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور مثل ایک علیہ نابت ہے اور آئخ میں مفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور مثل ایک علیہ نابت ہے اور آئخ میں مفات کے علاوہ جو بچھ ہے حضور مثل ایک علیہ نابت ہے اور آئخ میں مفائل و کمالات بشری کے جامع اور رائخ و کامل ہیں '۔ (افعۃ اللمعات جلدا ہونے ہیں)

واضح ہو کہ تو حیدورسالت کی گواہی کے باوجوداگر آدی ہے کوئی ایسا قول یا تعلی پایا گیا جو کفر کی نشانی ہوتو بھی مشریعت مطہرہ وہ کا فرہو جائے گا۔ اشعۃ اللمعات جلد اول کتاب الایمان کے شروع میں ہے۔ ''باوجود تصدیق واقر ارچیز کے کنند کہ شارع آل راامارت و علامت کفرساخت مشل مجدہ صنم وشد زنار وامثال آل پس مرتکب ایں امور نیز بھکم شرح کا فر است اگر چہ فرضاً تصدیق واقر ارداشتہ باشد' کے بینی (تو حید ورسالت کی تصدیق) تصدیق واقر ارک جن وقر ارک کوئی ایسا کا مرے جس کوشارع میلائی نے کفر کی نشانی تھہرائی ہوجیہ بت کو سجدہ کرنا اور زنار (یعنی جنیو) بائد ہنا وغیرہ تو ایسے کا موں کو کرنے والا بھی بھکم کا فر ہے۔ اگر چہ بظاہر (تو حید ورسالت کی) تصدیق واقر ارکرتا ہو۔ ۔ اگر چہ بظاہر (تو حید ورسالت کی) تصدیق واقر ارکرتا ہو۔ ۔ عن آئیس قال قال دَسُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کَا وَرُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کَا اللّٰه عَلَیْتُ کَا وَرُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کَا مِن اللّٰه عَلَیْتُ کَا وَرُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کَا اللّٰه عَلَیْتُ کَا وَرُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کَا کُونَ اَتَحَدُ اللّٰہ کَا وَرُولُ اللّٰه عَلَیْتُ کُولُ کَا اللّٰه عَلَیْتُ کُونُ اَتَحَدُ اِلْمُ کُولُ کَا وَرُولُ اِلْمُنْ اِلْمُ عَلَیْتُ کُولُ کَا وَرُولُ کُولُ کُولُ کَا وَلُولُ کُلُولُ کُلُولُ

الله مِنْ وَالِدِهِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْن - (بخارى مِلم)

'' حضرت انس ڈالٹوئڈ نے کہا کہ سرکارا قدس ٹالٹیو کے نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''۔

شرح حديث

حصرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عبشایہ اس حدیث کے تحت فرماتے ب کہ

''نشان ایمان مومن کال آنست که پیخبر ضدا گایندامجوب تر ومعظم از ہمہ چیز و ہمہ کس باشد نز ودمومن'' پھر چند سطور کے بعد فرماتے ہیں کہ''مراد با محبت ایں جاتر جی جانب آنخضرت گایندا دراوائے حق بالتزام دین واتباع سنت دررعائت ادب وایثار رضائے وے گایندا کر ہر کہ وہر چنجر اوست ازنفس دولدہ ووالدہ ابل و مال منال چنا نکدراضی شود بہلا کنفس خود و فقد ان ہر محبوب نہ فوات حق دے گائیدا ہما منال چنا نکدراضی شود بہلا کنفس خود و فقد ان ہر محبوب نہ فوات حق دے گائیدا ہما ترجمہ '' لیعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نزد یک رسول خداہ گائیدا ہما ترجمہ '' لیعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ نزد یک رسول خداہ گائیدا ہما تم حصور کائیدا ہما کے اس حدیث ہیں جینوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب و معظم ہوں گے۔ اس حدیث ہیں حصور کائیدا کی نشانی ہے ہوئے دین کی تعظیم و حضور کائیدا کی اوائیل کے اس طرح کے حضور کائیدا کی اوائیل کی دونی کی تعظیم و ادب کو بجالا نے ہوئے ماں باب، اپنے حضور کائیدا کی اوائیل کی دونی کی دونی کی تعظیم و عزیز وا قارب اور اپنے مال واسب پر حضور کائیدا کی رضا وخوشی کومقدم رکھے جس کے معنی ہے کہ اپنی ہر بیاری چیز بیبال تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی کے معنی ہے کہ اپنی ہر بیاری چیز بیبال تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے کہ اپنی ہر بیاری کی تر بیبال تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی رہے کہ کین حضور طائید کی جانے کہ اپنی جانے کے جانے پر بھی راضی رہے کہ کین حضور طائید کی جان کے حیا جانے پر بھی

(افعة اللمعات جلدا مسخديم)

اور حفرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس مدیث کی شرح میس فرمات بیل که: لیس المواد الحب الطبیعی لانه لا ید خل تحت الاختیار و لا یکلف

الله نفسا الا وسعها بل المراد الحب العقلى الذى يوجب ايثار ما يقتضى العقل رحجانه و يستدعى اختياره و ان كان على خلاف الهوى كحب المريض الدواء فانه يميل الهيه باختياره و يتناول بمقتضى عقله علمه وظن ان صلاحه فيه و ان نفر عنه طبعه مثلا لو امره عليه عتم البويه و اولاده الكافرين او بان يقاتل الكفار حتى يكون شهيد الاحب ان يختار ذالك لعلمه ان السلامة في امتثال امره تأليك او المراد الحب الايماني الناشي عن الاجلال و التوقير و الاحسان و الرحمة و هو ايثار جميع اغراض المحبوب على جميع اغراض غيره حتى القريب و السيرة و كمال الفضل و الاحسان ما لم يبلغه غيره استحق ان يكون احب الى المومن من خفسه فضلا عن غيره سيما و هو الرسول من عند المحبوب الحقيقي الهادي اليه و الدال علية و المكرم لديه.

'دیعنی اس حدیث میں حضور کا الی جو محبت رکھنے کا تھم ہے اس سے مراد محبت طبی نہیں اس لئے کہ وہ اختیار سے باہر ہے (اور انسان ایسی چیز کام گلف نہیں بنایا جا تا جواس کے اختیار سے باہر ہو) (کہا قال الله تعالیٰ) لا یک لف الله نفسا الا وسعها بلکہ اس سے مراد محبت عقلی ہے جواس امر کی نقذیم کو ضروری قرار دیت ہے جس کی ترجیح کاعقل نقاضا کرے اور جس کے اختیار کر لینے کاعقل مطالبہ کرے اگر چہ وہ امر خواہش نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو شلا بیار آ دی کا (کڑوی) وواسے محبت محبت رکھتا ( بیر محبت عقلی ہے) چنا نچہ وہ دوا کو پہند کر کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو برینائے تقاضا نے عقل بیتیا ہے اس لئے وہ یقین رکھتا ہے یا اندازہ کرتا ہے اس کو برینائے تقاضا نے عقل بیتیا ہے اس لئے وہ یقین رکھتا ہے یا اندازہ کرتا ہے کہ میر کی تندرتی اس (دوا کو پینے) میں ہے آگر چہاں دوا ہے اس کی طبیعت بنظر رہتی ہو۔ مثلاً آگر حضور مُن اللہ بی کو تھم دیں کہ اپنے کا فر والدین اور اولا دکو قتل کر رہتی ہو۔ یا ہے مردی کہ اللہ ین اور اولا دکو قتل کر دیا۔ یا ہے مردی کہ ایسے علی مردی کہ ایسے کا فر والدین اور اولا دکو قتل کر دیا۔ یا ہے مردی کہ ایسے کا فر والدین اور اولا دکو قتل کر دیا۔ یا ہے مردی کہ ایسے کہ ویا ہے تو وہ اس

کے کرگزرنے کا ضرورشیدائی رہے کیونکہ ازروئے عقل وہ اتنا بہر حال جانتا ہے کہ آپ کی اطاعت ہی میں عافیت ہے'۔

یااس صدیت میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جو آپ کی ہزرگی قدر وعظمت اور آپ

کاحسان و مہر بانی کے سبب (قلب مومن میں) پیدا ہوتی ہے محبت ایمانی کا تقاضا ہے ہے اس کہ محبت ایمانی کا تقاضا ہے ہے اور خود اپنی کہ محبت ایخ محبوب کی تمام خواہ شوں کو دوسر ہے لوگوں یہاں تک کہ اپنے عزیز اور خود اپنی ذات کے اغراض پرتر جے دے ۔ اور چونکہ حضور مانی ہے جانے کئے جانے کے تمام اسباب یعنی خوب صورتی ، خوش خلتی ، کمال بزرگی اور کمالی احسان کے جامع ہیں اور ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سواہر کوئی و وسر اس جامعیت کوئیں گئے سکتا لہٰذا آپ ہر مومن کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے ستحق ہیں ۔ تو مومن کے تین اس کے غیر سے بدر جہ کا آپ محبوب ہوں گے خاص کراس صورت میں کہ آپ اس محبوب حقیقی یعنی خدائے تعالیٰ اور گا آپ محبوب ہوں گے خاص کراس صورت میں کہ آپ اس محبوب حقیقی یعنی خدائے تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی المراف ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی المراف جبر دت میں عزت وعظمت والے ہیں ۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلداول صفی ۱۲)

#### اغتاه

- 1- خدائے تعالی زمان ومکان سے پاک ہے اس کیلئے زمان ومکان ثابت کرنا کفر ہے۔
  - 2- خدائ تعالى كوالله بإك يا الله تعالى كهناجائ كهناجائ \_ الله ميال كهناممنوع وناجا مُزبهـ
- 3- اگر کسی نے خدائے تعالیٰ کے بارے میں بڑھنو (بڑھے) کالفظ استنعال کیا تووہ کا فرہو جائے گا۔
- 4- کوئی شخص بیار نہیں ہوتا یا بہت بڈھا ہے مرتانہیں اس کیلئے بیرنہ کہا جائے کہ اللہ (ﷺ) اسے بھول گئے ہیں۔
- 5- جوبطور تسخراور تشخص ك فركر ك كاوه بحى كافر مرتد بوجائ كاراكر چه كهتا بوكويش ايسا اعتقاد بين ركه اجيما كدر مختار باب المرتدين بهدمن هزل بلفظ كفر ارتدو ان لم يعتقده للاست خفاف اور شامى جلد سوم صفح ۲۹۳ پر برالرائق سے بوالحاصل ان لم يعتقده للاست خفاف اور شامى جلد سوم صفح ۲۹۳ پر برالرائق سے بوالحاصل ان من تكلم بنگلمته الكفر هاز لا اولا عبدا كفر عند الكل و لا اعتبار

باعتقاده كما صرح به في الخيانية.

6- كسى نبى كى شان ميں گستاخى و باد بى كرناياان كيلئے كوئى عيب ثابت كرنا كفر ہے۔

7- قرآن مجید کی کسی آیت کوعیب لگانایان کی تو بین کرنایاس کے ساتھ مسنح کرنا کفر ہے۔ مثلاً اکثر داڑھی منڈ سے کہتے ہیں۔ کملا سوف تعلمون جس کا مطلب ہے کہ صاف کرد۔ بیقر آن مجید کے ساتھ کھلی ہوئی تحریف ہے اوراس کے ساتھ نداق دل لگی بھی۔

اور ميدونون بانتن كفريين - (بهارشر بعت جلدتم)

8- کسی سے نماز پڑھنے کو کہااس نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی کیا فاکدہ ہوایا کہا بہت ،
پڑھ لی اب دل گھبرا گیایا کہا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابر ہے غرض اس شم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار مجھا جاتا ہویا نماز کی تحقیر ہوتی ہویہ سب کفر ہے۔ (بہارٹریعت)
9- کسی سے روزہ رکھنے کو کہا اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے یا یہ کہا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو بھو کے کیوں مریں یا ای شم کی اور با تیں جن سے روزہ کی جن قیم ہوکہنا کفر ہے۔ (بہارٹریعت)

10- ماہِ رمِضان میں اعلانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر بیلفظ بولنا کہ'' جب اللّٰہ کا ڈر نہیں ہےتولوگوں کا کیاڈر''؟ کفریہے۔

11- علم دین اورعلماء کی تو بین بے سبب بیعی محض اس دجہ سے کہ وہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ (بہارشریعت)

12- ہوئی اور دیوائی ہو جنا کفر ہے کہ بیرعباداتِ غیر اللہ ہے، کفر کے میلوں ، تہواروں میں شریک ہوکران کے میلے اور ند ہی جلوس کی شان وشوکت بڑھانا کفر ہے جیسے رام لیلا اورجنم اشمی اوررام نومی کے میلوں میں شریک ہونا ، یو نہی ان کے تہواروں کے دن حض اس وجنم اشمی اوررام نومی کے میلوں میں شریک ہونا ، یو نہی کفر ہے جیسے دیوائی میں کھلونے اور اس وجہ سے چیزی خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے یہ بھی کفر ہے جیسے دیوائی میں کھلونے اور مطابع اس خرید کی جاتی ہوتی کوئی چیز میں کہ آج خرید نا دیوائی منانے کے سوا کے خرید کہ ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیر کرنا جب کہ قصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیر کرنا جب کہ قصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیر کرنا جب کہ قصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔

13- الكفر في الشرع انكار ما علم بالضرورة مجنى الرسول به و انما

14-الاشراك هو اثبات الشويك في الالوهية بمعنى و جوب الوجود كما للمجوس او بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام "الله تعالى كرماتهكى دومر كو واجب الوجود ماننا جيباكه مجوسيول كاعقيده بهاكس غير خداكولائق عبادت مجمنا جيباكه بت پرستول كاعتقاد بي يشرك بي أسى غير خداكولائق عبادت مجمنا جيباكه بت پرستول كا عقاد بي يشرك بي "- (شرح مقارد ملى صغيرا)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبیلیہ فرماتے ہیں کہ

''شرک سنت مست دروجودودرخالقیت ودرعبادت'۔(افعۃ اللمعات جلدا، سنیۃ ہے) اس عبارت کا خلاصہ بہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو بھی واجب الوجود کھہرائے ، دوسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کو خالق جانے تیسرے یہ کہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت کرے یااسے سنتی عبادت سمجھے۔

### جنتي وجهنمي فرقه

أَنِّ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ لَيَاتِينَ عَلَى الْمَتِى كُمَا اتلى عَلَى الْمَتِى كُمَا اتلى عَلَى ابْنِي الشَّوْلِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ

<sup>1-</sup> غيادايك كيز عكالكزاجوذ في كافرايية شائة برلكات تقيامند

ثِنتَيْنِ وَ سَبْغِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِلَةً قَالُوا مَنْ هِي يا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي. (تنري مِثَادة)

" حضرت ابن عمر فی جناسے روایت ہے کہ رسول کریم سی الی کے فرمایا کہ میری است پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ بالکل ہو بہوایک دوسرے کے مطابق ، یبال تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی مال سے علانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری است میں ضرور کوئی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور بنی اسرائیل بہتر ند ہوں میں بٹ گئے تھے اور میری است بہتر ند ہوں میں بٹ جائے گا۔ ان میں ہے ایک فد بہد والوں کے سواباتی تمام فدا ہب والے ناری اور جہنی ہوں گے۔ صحابہ کرام ڈی گئے ہے نے عرض کیا یا رسول اللہ! (سی الیہ ایک اور ایک فرمایا وہ ایک ایک فرمایا وہ ایک نہ جب وہمن میں میں اور میر سے صحابہ ہیں "۔

2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حفرت عبداللد بن مسعود رئالين نے فرمایا که سرکار اقدی بالین الله بیمی سمجھانے کیلے ایک (سیدھی) کیر سیجی بھرفرمایا بیاللد (علی کا داستہ ہے بھرائی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چندلکیریں تھنے کو فرمایا بی سی راستے ہیں۔ان میں سے ہر ایک داستہ پر شیطان بیٹا ہوا ہے۔ جواپی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور مالی آئی آئے بیہ آیک داستہ پر شیطان بیٹا ہوا ہے۔ جواپی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضور مالی آئی آئی بیہ آئی مستقیماً آئیت تلاوت فرمائی و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوہ و لا مستقیماً فاتبعوہ و لا مستقیماً فاتبعوہ تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله (پاره ۸، دکو ۲) لیمی بیمرا فاتبعوہ تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله (پاره ۸، دکو ۲) لیمی بیمرا سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سیدھا راستہ ہے تو ای پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ

شرح حديث

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عمید اس حدیث شریف کے تحت علم کلام کی مشہور کتاب مواقف کارچول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ

اگر گویند چگونه معلوم شود کی فرقهٔ ناجیه-ابلسنت و جماعت اندوای فرقهٔ ناجیهٔ' المست وجماعت اندواي راه راست سب وراه خداست و ديگر جمهراه مائ نا درست \_ و ہر فرقنہ دعوی ہے کند کہ براہ راست ست و مذہب وے حق \_ جوابش آنست کہ ایں چیز ہے نیست کہ بجر و دعوی تمام شود برہان بایذ و برہان حقانیت ابلسنت و جماعت آنست كهاي دين اسلام بنقل آمده است ومجرد عقل بآال دا في نیست ـ و به تواتر اخبارمعلوم شده و تنج و تفحص احادیث و آثارمتقین گشنهٔ صالح از صحابه وتابعين بإحسان ومن بعدتهم همه برين اعتقاد وبرين طريقه بوده اندواين بدع وجوا در نداجب واقوال بعداز صدراول حادث شده وازصحابه وسلف متفذيين میچ تمس برآن نه بوده واینتال مبتری بوده اند و بعد از حدوث این رابطه صحبت ومحبت که بآن قوم داشتند قطع کرده وردنموده ـ ومحد نثین اصحاب کتب سته وغیر با از کتب مشهورهٔ معتنده کیبنی و مدارا حکام اسلام برآنها افتاده و انمه فقهایئے ارباب ندا ہب اربعه وغيرهم ازآنها كبردرطبقهٔ ابیثال بوده اند جمه برین مذہب و بوده اندواشاعره و مانزيد بيركها تمهاصول كلام اندتا ئيديز جب سلف نموده وبدلائل عقيله أزاا ثيات كرده و آنحەسنت رسول مَالْتَيْمِ واجماع سلف برآس رفته بوده موكدساخته اندوللېذا نام ابیتاں ابلسست و جماعت افتاده ـ اگر جدای نام حادث ست اماند بب واعتقاد ایشان قديم است وطريقه ايثال .....اتباع احاديث نبوي مَالتَّيْنِهُ واقتدًا يَا ثارسلف ومشاكَّ صوفيه ازمتفنه بين وهبقين ابيثال كهاستاد دان طريقت وزباد وعباد ومرتاض ومتؤرع ومتقى ومتوجه بجناب حق ومبرى ازحول وتؤت نفس بوده اند بهمه بريس مدمهب بوده اند چنا نکه از کتب معتمدهٔ ایبال معلوم گردو در تعرف که معتدرترین کتابهای این قوم ست وينتخ الشيوخ شهاب الدين سبرور دي درشانِ او گفته است لولا التعرف ماعرفنا

التصوف عقائد صوفیه که اجماع دارند برآن آورده که جمه عقائد ابلسنت و جماعت ست بے زیادت ونقصان و مصداق ایس مخن که تفتیم آنست که کتابهائے حدیث و تفسیر وکلام وفقه وتصوف وسیر وتورائخ معتبره که در دیار مشرق ومغرب مشهو و ندکوراند جمع کنند و تفص نمایند و مخالفان نیز کتابها را بیارند تارند ظاهر شود که حقیقت بال جیست و جماعت ست و جماعت سیرون و جماعت ست و جماعت ست و جماعت سرون و جماعت سرون و جماعت سیرون و جماعت سرون و جماعت سیرون و جماعت سرون و جماعت سرون و جماعت ست و جماعت سیرون و جماعت ست و حماعت و حماعت ست و حماعت و حماعت

''نجات یانے والا فرقہ اہلِ سنت و جماعت کا ہے۔اگر اعتراض کریں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ نا جیہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہی سیدھی را ہ اور خدائے تعالیٰ تک پہچانے والی راہ ہے اور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں اور جب کہ ہرفرقہ بیدعوی کرتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہے۔اس کا ندہب حق ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ بیالی بات مہیں ہے جو صرف دعوی سے ثابت ہوجائے (اس کیلئے) تھوں دلیل جا ہئے۔اوراہل سنت و جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے ہے كهربيدين اسلام (سركارا قدس مُلْقِيدُم) معنقول ہوكر (ہم لوگوں تك) پہنچاہے۔ عقائداسلام معلوم کرنے کیلئے ضرف عقل کا ذریعہ ہی کافی نہیں ہے۔اخبار متواترہ سے معلوم ہوا کہ آثار صحابہ وا حادیث کریمہ کی تلاش و تتبع ہے یقین حاصل ہوا کہ سلف صالحین لیتی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ان کے بعد کے تمام بزرگان دین ای عقیده اور ای طریقه پررے ہیں اقوال دیذہب میں بدعت ونفسانیت زمانداولین کے بعد (پیدا) ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اورسلف منفذ بین یعنی تابعین، تبع تابعین، مجہدین میں کوئی اس مذہب برنہیں تھا وہ لوگ اس نئے ند بہب سے بیزار تھے بلکہ اس کے بیدا ہوجانے کے بعد محبت اور اٹھنے بیٹھنے کا جو لگاؤاں قوم کے ساتھ تھا توڑ دیا اور (زبان وقلم سے)ردفر مادیا۔ صحاح سنداوران کے علاوہ (احادیث کریمہ کی) دوسری مشہور ومعتمد کتابوں کی جن پراحکام اسلام کا مدار ومنهی ہوان کے محدثین اور حنی ،شافعی ، مالکی اور حنبلی کے فقہاء وائمہ اور ان کے علاوہ دوسرے علماء جوان کے طبقہ میں تنصیب ای مذہب اہلِ سنت و جماعت پر

تھے۔اوراشاعروماتریدیہ جواصول کلام کےائمہ ہیں انہوں نے سلف کے ندہب ابلسنت وجماعت کی تا ئیدوحمایت فرمائی اور دلائل عقلیه سے اس کا اثبات فرمایا۔ اورجن بانوں پرسنت رسول کریم عَائِیَّا اور اجماع سلف وصالحین جاری رہاان كؤهوس قرارديا ہے اس لئے اشاعرہ اور ماتر يد ماتر يدبيكا نام اہلسنت و جماعت پڑ گیا۔اگرچہ بیہ نام نیا ہے۔لیکن مذہب و اعقاد ان کا پرانا ہے۔ ان کا طریقہ احادیث نبوی منافقیم کی اتباع اورسلف صالحین کے اقوال و اعمال کی اقتداء کرنا ہے۔اورگروہ صوفیہ کے مشائخ متقدمیں اور ( زمانہ موجود کے ) شیوخ محققین جو طریقت کے استاد، عابدوز اہدریاضت کرنے والے پر ہیز گار، خداتری جن تعالی کی جانب متوجہ رہنے والے اور تفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اسی مذبهب اہلسنت و جماعت پر متھے جیسا کہ ان مشاک کی معتتمد کتابوں سے واضح ہے۔ اور صوفیائے کرام کی نہایت ہی قابل اعتماد کتاب'' تعرف'' ہے جس کے بارے میں سیدنا شہاب الدین سہرور دی طابعینے نے فرمایا ہے کہ اگر تعرف نہ ہوتی تو ہم لوگ مسائل تصوف ہے ناوا قف رہ جاتے۔اس کتاب میں صوفیاء کرام کے جو اجماعی عقائد بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب بلائم وکاست اہل سنیت ہی کے عقائد ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سیائی بیہ ہے کہ حدیث تفسیر، کلام، فقد، تضوف، سیراور توران متعبره کی کتابیں جو کہمشرق ومغرب کے علاقہ میں مشہور ومعروف ہیں جمع کی جا کیں اور ان کی حیمان ہین کی جاوے اور مخالفین کی کتابوں کو بھی لا کیں تاكدآ شكار بوجائ كه حقيقت حال كياب خلاصه كه كددين اسلام ميس سواد اعظم مذبهب ابل سنت وجماعت ب- (اهعة اللمعات باب الاعتصام ١٠٠٠) 3- عَنُ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِلْهُ يَكُونُ فِي انْجِو الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُون يَاتُونَكُمْ مِنَ الْاحَادِيْثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُوا ٱنْتُمْ وَلَا ابَانُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ (سَلَّمِ عَلَى)

### Marfat.com

" حصرت ابو ہریرہ رافئز سے روایت ہے کہ رسول کریم مالینیکم نے قرمایا کہ آخری

زمانہ میں (ایک گروہ) فریب دینے والوں اور جھوٹ ہولئے والوں کا ہوگا وہ تمہارے سامخالی ہا تیں لائیں گے جن کونہ تم نے بھی سنا ہوگا نہ تمہارے ہاپ وادا نے ۔تو ایسے لوگوں سے بچواور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو تا کہ وہ تمہیں گمراہ نہریں اور نہ قتنہ میں ڈالیں'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میں اس حدیث کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ لینی جماعہ باشند کہ خودرا بہ مکروتلبیس ورصورت علماء ومشائخ وصلحا از اہل تصحیت و صلاح نمانید تا در دغہائے خودرا ترویج دہند مردم رابہ مذہب یاظلم و آرائے فاسدہ بخوانند۔

"دلینی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جومکاری وفریب سے علماء مشائخ اور صلحابن کر ایپنی آپ کومسلمانوں کا خیرخواہ اور مصلح ظاہر کرے گی تا کہ اپنی جھوٹی باتیں بھیلائے آپ کومسلمانوں کا خیرخواہ واسد خیالوں کی طرف راغب کرے'۔

(اشعة اللمعات ح الس١٣٣)

اننتاه

مخبرصادق حضور ملائی کے جن دجالوں اور کذابوں کے آخری زمانہ میں پیدا ہونے کی خبر حمادق حضور ملائی کے جن دجالوں اور کذابوں کے آخری زمانہ میں پیدا ہونے کی خبر دی تھی زمانہ موجودہ میں ان کے مختلف گروہ پائے جانے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے ایسی باتنی ہیان کر بنے ہیں کہ ہمارے آباء واجداد نے بھی ہیں سنا ہے۔

ان میں ایک گروہ وہ ہے جواپنے آپ کواہل قرآن کہتا ہے۔ وہ حضور منظافیا کہ کوصرف اپلی سمجھتا ہے اور بس کے مطل سب حدیثوں کا انکار کرتا ہے بلکہ حضور منظافیا کی اطاعت کا بھی منکر ہے۔ یہ وہ باتندہ ہیں جن کو ہمارے باپ، وادانے بھی نہیں سناتھا بلکہ انہیں تو خدائے تعالیٰ نے رہے موالے۔

4- يَا أَيُّهَا الْلَّذِينَ الْمَنُو الطَيْعُو اللَّهُ وَاطِيعُو الرَّسُولَ. (سوره نهاء ٥٩)

"السائيان والواحكم ما نوالله كاحكم ما نورسول كائر.
المان عن الكار من منه المالمات قلد المركاس من الكورسول كائر.

ان میں ایک گروه مرزاغلام احمد قادیانی کا ہے۔ بیگروه مرزاکومبدی مجدد، نبی اوررسول

مانتاہے، حضور منظینی کے بعد دوسرے نبی کانبی پیدا ہونا جائز کھیراتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آباء اجدا دنے بھی نہیں سناتھا بلکہ حضور علیہ بنایا ہے انہیں بتایا تھا کہ انسا تھا بلکہ حضور علیہ بنایا ہے انہیں بتایا تھا کہ انسا تھا بلکہ حضور علیہ بنایا تھا کہ انسانہ بیاء ہوں۔ میرے بعد السنیبیٹ کا نیسی ہوگا۔ اور قر آن کریم نے انہیں بتایا تھا کہ

5- مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ (سررہاللزاب آیت ۱۳)

'' محمد تمہارے مردول میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے'۔ (ترجمہ کنزالایمان)

یعنی حضور منگائیڈیم کی ذات پر نبیوں کی پیدائش کاسلسلہ متم ہوگیا ہے۔ آپ نے باب نبوت پرمہرلگادی اب آپ کے بعد کوئی نبی ہرگر نہیں آئے گا۔

اوران میں ایک گردہ وہ ہے جے وہابی دیو بندی کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کاعقیدہ یہ ہے کہ جیساعلم حضور مکائیڈ کا کو حاصل ہے ایساعلم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ دیو بندیوں کے پیٹوا مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپی کتاب حفظ الا بمان میں ۸ پر حضور علیہ کہ بیا کہ کہ علیہ کا نکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو تا بت کیا پھر بعض علم غیب کا نکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو تا بت کیا پھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں کھا کہ: اس میں حضور مُلِیّنِ کی کیا تخصیص ہے ایساعلم تو زید بھر بلکہ برصی بجون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے۔ (مُعَاذَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمینَ ) اس گروہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور مُلِیّنِ کَا جَانِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمینَ ) مسلما ہے جیسا کہ مولوی قاسم نا نوتو ی بائی دار لعلوم دیو بند نے اپنی کتاب تحد دور ان بی میں انور کی بائی دار لعلوم دیو بند نے اپنی کتاب تحد دور ان بھی انور کو الله مُلِیّن کی مالی موالی میں تو رسول الله مُلِیّن کی مالی موالی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیا ہے سابق کے ذیا نہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم انبیان کا بیر مطلب بھی بالذات کچھ فضیلت نہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم انبیان کا یہ مطلب بھی کا کہ آپ کی الفرض بعد زمانہ نبوی کا فیاروں کا خیال ہے۔ کہ 'اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کی فیور کو کیال ہے۔ کہ 'اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کا فیور کو کیال ہے۔ کہ 'اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کا فیور کو کیال ہے۔

مجھی خاتمیت محدی منی تائی میں ہجھ فرق نہ آئے گا۔اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضور منی تائی آئے۔ بعد دوسرانی پیدا ہوسکتا ہے۔ (العیاذ باللہ تعالی)

اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور رسی تاہم کا کم کم ہے۔ جوشی شیطان و ملک الموت سے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے لیکن حضور التی تی کام مسیع اور زائد مانے والامشرک بے ایمان ہے، جیسا کہ اس گروہ کے پیشوا مولوی خلیل احمدانی کی آب براہین قاطعہ ص پرا ۵ پر لکھا کہ شیطان و ملک الموت کی ہے وسعت نصل سے ثابت ہوئی فخر عالم مالی تی ہے کے وسعت علم کی کون کی تصفی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ (معاذ اللّدرب الخلمین)
اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔
اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔

(رساله بیروزی ص ۴۵ مصنفه مولوی اسمُعیل و ہلوی)

ایک عقیدہ بہتی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ اس کروہ کے بہت ہے کفری عقید سے ہیں اس لئے مذکورہ بالاعقیدوں کے علاوہ اور بھی اس کروہ کے بہت ہے کفری عقید ہے ہیں اس لئے مکہ معظمہ مدینہ مبند، بنگال، پنجاب، برما، مدارس، گجرات، کا ٹھیا واڑ، بلوچتان، سرحد، اور دکن وکوکن کے بینکٹروں علائے کرام ومفتیانِ عظام نے ان لوگوں کے کافرومر تد ہونے کافتوی دیا ہے۔ تفصیل کیلئے فناوی حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کامطالعہ کریں

2- مسلمان کومسلمان اور کافر کوکافر جاننا ضروریات دین میں سے ہاگر چکی خاص شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ ہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا معاذ اللہ تعالی کفر پرتا دفتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل ترکی سے ٹابت نہ ہو مگر اس سے بینیں ہوسکتا کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہواس کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کا فر کے کفر میں شک کیا جائے کہ قطعی کا فر کے کفر میں شک کرنا بھی آ دمی کو کا فربنا ویتا ہے۔ (بہار شریعت)

3- بعض ناواقف کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنا جائے خواہ وہ کیسا ہی بدعقیدہ رکھے اور بچھ بھی کرے۔ بیخیال غلط ہے۔ شکیح بیہ ہے کہ جب اہل قبلہ میں کفر کی کوئی علامت و نشانی یائی جائے یااس سے کوئی بات موجب کفر صادر ہوتو اسے کا فرکہا جائے۔ حضرت

ملاعلی قاری ملیدالرحمته فرماتے ہیں:

ان المراد بعدم تكفير احمدمن اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر مالم يوجد شيء من امارات الكفر و علاماته ولم يصدرعنه شئي من موجباته.

''لینی اہلسئنّت کے نزد یک اہل قبلہ میں سے کسی کو کا فرنہ کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرنہ کہیں گے جب تک کہاس میں کفر کی کوئی علامت ونشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجب کفراس سے صاور نہ ہو'۔ (شرح نقدا کبرہ ۱۸۹) اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی میں نشانی میں نشانی

لاخلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الاسلام وان کان من اهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات کما فی شرح التحریر " "ضروریات اسلام میں ہے کی چیز کا انکار کرنے والا بالا جماع کافر ہے اگر چہ الل قبلہ ہے ہواور عمر مجرطاعت میں بسر کرے۔ جبیبا کہ شرح تحریرامام ابن ہمام میں ہے '۔ (شای جلداول ۲۹۳)

اور حضرت امام ابو بوسف میشد نے کتاب الخراج میں فرمایا کہ اسمار جا میں میں مارالی میشوند اور سجن مراہ ہجارہ اور ت

ایما رجل سب رسول الله مَلْنِظِيْهُ او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى و بانت منه امر أته.

"دیعنی جو مسلمان (اہل قبل ہوکررسول الله منگریکا کو دشنام دے یا حضور منگریکا کی جو مسلمان (اہل قبل ہوکررسول الله منگریکا کو دشنام دے یا حضور کا میں وجہ ہے حضور طرف جھوٹ کی نسبت کر ہے یا منہ در کوکسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ ہے حضور منگریکا کی شان گھٹا ہے وہ یقینا کا فراور خدا کا منگر ہوگیا اس کی بیوی اس کے زباح سے نکل گئی "۔ (شامی جلد سوم ص ۲۰۰۰)

بدمذيب

ا - عَنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَا اللَّهِ مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ

بِدُعَةٍ فَقَدُ اعَانَ عَلَى هَدَمِ الْإِ سُلَامِ ( عَلَى اللهِ مُلَامِ ( عَلَى اللهِ مُلَامِ ( عَلَوة )

'' حضرت ابراہیم بن میسرہ طالعیٰ نے کہا کہ رسول کریم مانا نیز انے فرمایا کہ جس نے کسی بدمذہب کی تعظیم وتو قیر کی تواس نے اسلام کے ڈھانے پر مدددی'۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عمین سے اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ در تو قیرد سے استحفاف و اسہانت سنت ست وایس می کشد بویران کردن بنائے اسلام۔

''بدند ہب کی تعظیم وتو قیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔اور سنت کی حقارت اسلام کی بایا دڈ تھانے تک پہنچاویتی ہے'۔ (افعۃ اللمعات ج اس ۱۳۷۷)

2- عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اِذَا رَأَيْتُمْ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَا فَاكُفَهِرُّوا فِي وَجْهِمْ فَإِنَّ اللّهَ يَبُغُضُ كُلَّ مُنْتَدَعٍ (ابن سار)

فَاكُفَهِرُّوا فِي وَجْهِمْ فَإِنَّ اللّهَ يَبُغُضُ كُلَّ مُنْتَدَعٍ (ابن سار)

' حضرت انس وللتَّذِ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدی اللّیٰ اَیْدِ اُس فِر ایا کہ جبتم کی بدند ہب کو دیکھوتو اس کے سامنے ترش روئی ہے پیش آؤ۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ ہر بدند ہب کو دیکھوتو اس کے سامنے ترش روئی ہے پیش آؤ۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ ہر بدند ہب کو دیکھوتو اس کے سامنے ترش روئی ہے پیش آؤ۔ اس

3- عَنْ آبِى اَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ آهُلُ الْبِدُعِ كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ ـ (وارتطني)

'' حضرت ابوامامہ رہنائیے نے کہا کہرسول کریم سنائی نیام نے قرمایا کہ بدیذہب، دوزخ والوں کے کتے ہیں''۔

4- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ مَنَ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلُوةً وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جَهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ صَدُوبًا وَلاَ عُمْرَةً وَلاَ جَهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَمْرَةً فَى الْعَجِيْنِ (ابن المَ ) وَلاَ عَدُلا يَتَحُرُجُ مِنَ الْإِسُلامُ كُما تَتَحُرُجُ الشَّعْوَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ (ابن المَ ) وَمَعْرَت حَدْلِفَه وَلَيْ الْمِسْلامُ كُما تَتَحُرُ عَلَى اللهُ ا

ہوئے آئے سے بال نکل جا تا ہے''۔

5- عَن آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ آنُ مَرِ ضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَ انْ مَا تُوا فَلا تَسُهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيْتُمُوهُمْ فَلا تُسَلّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تُحَالِمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تُحَالِسُوهُمْ وَلَا تُسَلّمُوا عَلَيْهِمْ وَلا تَوَا كِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلا تُصَلّوا تَحَالِسُوهُمْ وَلَا تُصَلّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَوَا كِلُوهُمْ وَلَا تَنَاكِحُوهُمْ وَلا تُصَلّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَوا كِلُوهُمْ وَلا تَنَاكِحُوهُمْ وَلا تُصَلّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَوا عَلَيْهِمْ وَلا تَصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَواحِلُوهُمْ وَلا تَصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تَصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلّوا مَعَهُمُ وَلَا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تُصَلّوا مَعَهُمْ وَلا تُعَالُوهُ مَا مُعَلَيْهِمْ وَلا تُعَلّمُ وَلَا تُعَلّمُ وَلَا تُعَلّمُ وَلَا تُعُمْ مُ وَلا تُعُلُوهُمْ وَلَا تُعَلَيْهُمْ وَلَا تُعُمْ وَلَا تُعُمْ وَلَا تُعَلَّمُ وَلَا تُعُلُوهُمُ وَلَا تُعُمْ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعَلَّمُ وَلَا تُعُومُ وَلَا عُلَيْهِمْ وَلَا تُعَلَّمُ وَلَا تُعُمْ وَلَا تُعُمْ وَلَا تُعُلَّمُ وَلَا تُعُلُوهُ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعُومُ وَالْمُ وَالْمُ لَعُلُوهُ مُعْلَا عُلَا عُلَا تُعْلَمُ وَالْمُ وَلَا تُعْلَقُوا مُعِلَمُ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعَلّمُ وَالْمُ مُعُلّمُ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعُلّمُ وَلَا تُعُلّمُ وَلَا تُعُلّمُ وَالْمُ وَلَا تُعُلَا مُعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا تُعُومُ وَلَا تُعُومُ والْمُ لَا عُلَا عُلَا مُعُلِمُ مُ وَلَا تُعُومُ وَالْمُ مُعَلّمُ

" حضرت ابو ہریرہ رہ النے نے کہا کہ سرکار اقدی ٹائیڈ کے خنازہ میں شریک نہ ہو، ان پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو۔ اگر مرجا کیں تو ان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہوتو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ ہیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازہ کی تمازنہ پڑھو، اور نہ ان کے ساتھ تمازیر ھو'۔

اس حدیث کوابوداؤ دیے حضرت ابن عمرے اور ابن ملجہ نے حضرت جابر ہے اور عقیل وابن حبان نے حضرت انس (بنی ٹینئم) سے روایت کیا۔

### سنت اور بدعت

ا- عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَتِى عِنْدَ
 فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرٌ مِائَةٍ شَهِيْدِ (مَثَلَوة)

'' حضرت ابو ہریرہ بٹائنٹے نے کہا کہ رسول کریم ملائنڈ نے نے مایا کہ جو محض میری امت میں (عملی یا اعتقادی) خرابی پیدا ہونے کے دفت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو سوشہیدوں کا ثواب ملے گا''۔

2- عَنُ بِلَالِ بِنُ حَارِثِ الْمَذَنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اَحْيلى سُنَةً مِن الْآجُو مِثُلَ الْجُورِ مَنُ الْحَيلَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا۔ (ترندي مِثَانِة)

'' حضرت بال بن حارث مزنی خاتی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدی خاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکار اقدی خاتی ہے فر مایا کہ جس نے میری کی ایسی سنت کو (لوگوں میں) رائج کیا جس کا چلن ختم ہوگیا ہوتو جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان سب کے برابررائ کرنے والے کو تواب میں پچھ کی نہ ہوگ ۔ کرنے والے کو تواب میں پچھ کی نہ ہوگ ۔ اور جس نے کوئی ایسی نئی بات نکالی جو سینہ ہے جے اللہ ورسول ( ﷺ و کا ایسی نئی بات نکالی جو سینہ ہے جے اللہ ورسول ( ﷺ و کا ایسی کی بایر نکا لنے والے پر منبی فرماتے تو جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان سب کے برابر نکا لنے والے پر گناہ ہوگا اور ممل کرنے والوں کے گناہ وں میں پچھ کی نہ ہوگئی ہے۔ گناہ ہوگی نہ ہوگئی ہے۔ گناہ ہوگئی ہوگئی ہے۔ گناہ ہوگئی ہوگئی ہے۔ گناہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے۔ گناہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ گناہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔

3- عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ سَنَ فِي الْاِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ آجُرُهَا وَ اَجْرُ مَنْ عَبِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجُورُهِمْ شَيْى ءُومَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَ وَزُرُ مَنْ عَمِلَ بَهِا مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءً (مسلم مَصَوْدً) عَيْر اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْء (مسلم مَصَوْدً)

''حضرت جریر وظائفہ نے کہا کہ دسول کر یم مظافیہ نے فرمایا کہ جواسلام میں کسی اجھے طریقہ کورائج کرے گا تو اس کواپنے رائج کرنے کا بھی تو اب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے تو اب میں کوئی کھی نہ ہوگی۔ اور جو نہ ب اسلام میں کسی برے طریقہ کورائج کرنے گا تو اس میں کوئی کی بھی نہ ہوگی۔ اور جو نہ ب اسلام میں کسی برے طریقہ کورائج کرنے گا تو اس میں گا تو اس میں ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے رہیں گے اور عمل کرنے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرنے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پڑمل کرنے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمَّا بَعْدُ فَانَّ خَبْرَ الْحَدَيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْئُ مَحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِذَعَهُ فَاللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْئُ مَحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِذَعَهُ فَاللَّهِ وَخَيْرُ اللهِ مَثَلُوة ) فَلَا لَهُ مَا اللهِ وَخَيْرُ اللهِ مَثَلُوة )

'' حضرت جابر طلتن نے کہا کہ سر کار اقدس تائیڈیٹم نے (غالبًا ایک خطبہ میں ) فرمایا:

بعد حمد الہی کے معلوم ہونا جائے کہ سب سے بہتر کام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد (سلطینیڈ) کا راستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نکالا گیا اور ہر برعت گراہی ہے'۔

### شرح حديث

حضرت ملائلي قارى عليه رحمة البارى اس حديث كى شرح ميس فرمات بيس كه قال النووى البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق و في الشرح احداث مالكم يكن فى عهد رسول الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع عز الدين بن عبدالسلام في اخر كتاب القواعد البدعة اما واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله و رسوله و كتدوين اصول الفقه و الكلام في الجرج والتعديل والما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجية والمجسمة و الرد على هؤلاء من البدع الواجبة لان حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفابة و اما مندوبة كاحداث الربط و المدارس و كل احسان لم يعهد في الصدر الاول كالتراويح اي بالجماعة العامة و الكلام في دقائق الصوفية ـ و اما مكروهة كرخرفة المساحه و تزويق المصاحف يعني عند الشافيعة وااما عند الحنفبة فمباح ومباحة كالمصاحفة عقيب الصبح و العصر اي عند الشافعية ابضا و الا فعند الحنفية مكروه و التوسع في الذائد الماكل و المشارب او المساكن و توسيع الاكمام و قد أختلف في كراهة بعص ذالك اى كما قد منا قال الشافعي رحمة الله ما احدث مما يحالف الكد بداز السنة او الاثر و الاجماع فهو ضلالة و اما احدث من المنحير مما لا ينخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم يعي امام تووى مراتنة ت قرمایا که ایسا کام جس کی مثال زمانه سابق مین شد بود ( انتشار میں ) اس کو بدعت کہتے گہیں۔ ۔ اورشرح میں بدعت یہ ہے کہ سی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جورسول الله ما تائیڈ کم کے طاہری زیانہ میں منهی اور حضور سی تلیه او ل کل ب عدة صلالة عام مخصوص ہے۔ ( بعنی بدعت سے مزاد بدعت

سیئہ ہے)

حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کتاب القوائد کے آخر میں فر مایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ ( علی اور اس کے رسول مائیڈیٹر کے کلام کو بچھنے کیلئے علم محوسیکھنا اور جیسے اصول فقہ اور اساء الرجال کے فن کومرنب کرنا۔

اور بدعت یا تو حرام ہے، جیسے جبر ہیہ، قدر رہے، مرحبہ اور مجسمہ کا ند بہب، اور ان ند بہول کا روکر نا بدعت واجبہ سے ہے اس لئے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفالہ سے

اور بدعت یا تومستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تغییراور ہروہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زبانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراوی اور صوفیائے کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو۔

اور بدعت یا مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نز دیک قرآن مجید کے تزئین اور مساجد کانقش و نگاراور بیر حنفیہ کے نز در کیک بلاکراہت جائز ہے۔

اور بدعت یا تو مباح ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا ور نہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے ( شخقی بیہ ہے کہ بلاکراہت جائز ہے ای کتاب میں مصافحہ کا بیان و کیھئے ) لذین کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور گرتے کی استیوں کولمی رکھنا۔ اس میں ہے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا امام شافعی جیسا ہے فر مایا کہ ایسی چیز ایجاد کرنا جو قر آن مجید، حدیث شریف، آثار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہوتو وہ گراہی ہے ایسی اچھی بات ایجاد کرنا جو ان جو ان

اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی بخاری بہنائی ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں:
بدانکہ ہر چیہ بیداشدہ بعد از بینمبر منافی کے بین است از نچے موافق اصول وقو اعد سنت اوست و
قیاس کردہ شدہ برآس آس را برعت حسنہ گویند۔ وآنچے مخالفا آس باشد بدعت صلالت گویند وکلیت
کل بدعة صلالة محمول براین سنت۔ وبعض برعتها ست کے واجب ست چنانچے تعلم وتعلیم صرف

ونحو که بدال معرفت آیات وا حادیث حاصل گرد دو حفظ غرائب کتاب وسنت و دیگر چیز بائیکه حفظ دین و ملت برآل موقوف بود، و بعض متحسن و متحب مثل بنائے رباطباو بدرسها و بعض متحسن و متحب مثل بنائے رباطباو بدرسها و بعض مکروه ما نندنقش و نگار کردن مساجد و مصاحف بقول بعض و بعض مباح مثل فراخی در طعامهائل لذیذه ولباسهائے فاخره بشرطیکه حلال باشند و باعث طغیان و تکبر و مفاخرت نه شود و مباحات دیگر که درز مان آل حضرت خانی نیم نبود ند چنا نکه بیری و غربال و ما نندآل و بعض حرام چنا نکه ند جب ابل بدع و ابهوا برخلاف سنت و جماعت و آنچه خلفائے راشدین کرده باشند اگر چه بال معنی که درز مان آس تخضرت ما ناتی نبوده بدعت ست و لیکن قسم بدعت حسنه خوا بد بود بلکه در حقیقت سنت ست و بیکن قسم بدعت حسنه خوا بد بود بلکه در حقیقت سنت ست -

لیعنی جاننا جاہئے کہ وہ چیز جوحضور سلی تیکیئے کے طاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے۔ لیکن ان میں سے جو پچھ حضور ملی تیکیئم کی سنت ہے کہ اصول وقو اعد کے مطابق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہواہے بدعت ضلالت کہتے ہیں اورکل بدعة ضلالته (ہربدعت گمراہی ہے) کی کلیت بدعت کی ای قتم پر محمول ہے لیعنی ہر بدعت ہے مرادصرف وہی بدعت ہے جوسنت نبوی کے مخالف ہوں اور بعض بدعتيں واجب ہيں جيسے كەعلم صرف ونحو كاسكھنا كەاس سے آيات واحاديث كريمه كا مفاجيم ومطالب كي معرونت حاصل ہوئی ہےاور قر آن وحدیث کےغرائب كامحفوظ كرنا اور د وسری چیزین که دین وملت کی حفاظت ان برموقو ف ہے اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ لبعض قول برقرآن مجيداورمسجدول مين نقش ونگار كرنا اوربعض بدعتيس مباح بين جيسے كەعمدە کیژوں اورا بیصے کھانوں کی زیادتی بشرطیکہ حلال ہوں اورغرور نخوت کا ہاعث نہ ہوں۔ اور دوسری مباح چیز جوحصور منگانیم کے طاہری زمانے میں نتھیں جیسے بیری اور چھکنی وغیرہ اور بعض بعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف سے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والوں کے ندا ہب۔اور جو ہات خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین نے کی ہے اگر جہاس معنی میں کہ حضور مان تیں ہے زمان میں نہیں تھی بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ کی اقسام میں ہے ہے بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔ (افعۃ اللمعات جلدا اسفیر ۱۲۸)

اورشامی جلداول صفحه ۱۹۳۹ میں ہے:

قد تكون (اى البدعة) واجبة كنصب الادلة للرد على اهل الفرق الصالة و تعلم النحوا المفهم للكتاب والسنة و مندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة و كل احسان لم يكن في الصدر الاول و مكروهة كزخرفة المساجد و المباحة كالتوسع بلذيد الماكل و المشارب و الثياب كما في شرح الجامع الصغير للمناوى عن تهذيب النووى و مثله في الطريقة المحمدية للبر كلى اصلا ليمن برعت بهى واجب بوتى من يحي مراه فرق والول يرد كولائل قائم كرنا اور علم نحو المناوم عن تهذيب والمناوم المناوم المن

کاسکھنا جوقر آن وحدیث بھیے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت بھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کونغمبر کرنا اور ہروہ نیک اور بدعت بھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کونغمبر کرنا اور ہروہ نیک

کام کرنا جوابتدائی زمانه میں نہیں تھا۔ کام کرنا جوابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔

اور بدعت بھی مکروہ ہوتی ہے جیسے مجدوں کوآ راستہ ومزین کرنا۔ اور بدعت بھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کیڑے میں کشادگی اختیار کرنا جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اس کے شل برکلی کی کتاب طریقہ محد میں گائی فیم میں ہے۔

علمائے كرام

1- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الْعِلْمِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرُ الْجَوَاهِرَ وَ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرُ الْجَوَاهِرَ وَ اللّهُ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهُ لِهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' حضرت انس والنفوز نے فر مایا که رسول کریم الکافیان نے فر مایا کہ کم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وعورت پر فرض ہے اور نا اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنز بریعنی سور کے گلے میں جواہرات ، موتی اور سونے کا ہار بہنا دیا ہو''۔ حضرت ملائی قاری علیہ الرحمة الندالباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال الشواح حضرت ملائی قاری علیہ الرحمة الندالباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال الشواح

المراد بالعلم مالا مندوحة للعبد من تعلمه كمعرفة الصانع و العلم بو حدانية و نبوة رسول و كيفية الصلاة و فان تعلمه فرض عين و اما بلوغ رتبة الاجتهاد و المفتيا ففرض كفاية ليخي ثارض مديث فرمايا كيم مرادوه نبي علم ب و المفتيا ففرض كفاية ليخي ثارض مديث فرمايا كويجانا، ال كي ومدانيت ال جس كا عاصل كرنا بنده كيلي ضرورى م يحي خدائ تعالى كويجانا، ال كي ومدانيت ال كرسول كي نبوت كي شاخت اورضرورى مسائل كرساته نماز پرض كا طريق كوجانا الى فاييم فرض عين م اورفتوى واجتهاد كرت كربني نا فرض كفاييم الله كران چيزول كاعلم فرض عين م اورفتوى واجتهاد كرت بكويبني نا فرض كفاييم (مرقاة شرح معلوة جلدا م مؤة جلدا م مؤة جلدا م مؤتوي واجتهاد كرت بكويبني نا فرض كفاييم و المرقة شرح معلوة وجلدا م مؤتوي واجتهاد كران و معلوة والمدام مؤتوي واجتهاد كران و معلوة والمدام و مؤتوي و المؤتوي و المؤتو

اور حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بعلم دریں جاعلے ست کہ ضروری وقت مسلمان ست مثلاً چوں دراسلام در آ مد واجب شد بروے معرفت صافع وصفات وے وعلم بہ نبوت رسول الله مائی آئی اوجز آن از انجی تیجے نیست وایمان ہے آں۔ وچوں وقت نماز در آمد واجب شد آموختن علم باحکام صلاۃ وچوں رمضان آمدوا جب شرد آموختن علم باحکام صلاۃ وچوں رمضان آمدوا جب گردیا تعلم احکام خودہ والر آمدوا جب شرد اوجن میں نہ باشد۔ وچوں زن خواست علم حیض ونفاس وجز آن متعلق باحکام زن وشوے ست واجب گردوعلی بندالقیاس۔

لیمن علم سے مراداس حدیث میں وہ علم ہے کہ جومسلمانوں کو وقت پرضروری ہے مثلاً جب اسلام میں داخل ہواتو اس پر خدائے تعالیٰ کی ذات وصفات کو پیچانااور رسول اللہ مانی خیا کی نوت کو جانا وا جب ہو گیا اور ہراس چیز کاعلم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان شیخ نہیں اور جب نماز کا وقت آگیا تو اس پر نماز کا حکام جاننا وا جب ہو گیا اور جب ما ور مضان آگیا تو روز ہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا اور جب ما لک نصاب ہو گیا تو زکو ہ کے مسائل کا تو روز ہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا اور جب ما لک نصاب ہو گیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیکھنا تو جب ہو گیا اور آگر ما لک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیکھنا تو کہ ہوگیا اور اگر ما لک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور ذکو ہ کے مسائل کو نہ سیکھنا تو شو ہر سے تعلق ہے جاننا وا جب ہوجا تا ہے۔ وعلی ہذا القیاس۔ (افعۃ المعات جلداول مؤلاد) شو ہر سے تعلق ہے جاننا وا جب ہوجا تا ہے۔ وعلی ہذا القیاس۔ (افعۃ المعات جلداول مؤلاد) ۔ عین ابنی سورین قال اِن هانا الْعِلْمَ دِینٌ فَانْ فَلُو وَا عَمَنْ تَا مُعَنَّ وَنْ ذِیْنُ کُونَ وَالْمُ الْعَلْمَ وَیْنُ فَانُولُولُونَ عَمْنُ تَا مُعَنِّ وَنَا فَانُولُونَ وَالْمُ مِنْ الْعَلْمَ وَیْنُ فَانُولُولُونَ عَمْنُ تَا مُعَنَّ وَانْ وَانْ اِنْ هَا الْعِلْمَ وَیْنُ فَانُولُونَ عَمْنُ تَا مُعَنَّ وَانْ وَانْ اِنْ هَا الْعِلْمَ وَیْنُ فَانُونُ وَانْ مُنْ الْعِلْمَ وَیْنُ فَانْ الْعِلْمَ وَیْنُ فَانُ وَانْ الْعِلْمَ وَیْنُ فَانُونَ وَانْ اِنْ الْعَلْمَ وَیْنُ فَانْ الْعَلْمَ وَیْنُ فَانُونُ وَانْ وَانْ اِنْ الْعَلْمَ وَیْنُ فَانُونَ وَانْ وَنْ وَانْ وَان

" د حضرت محربن ميرين بن التي المناهم و كيماوك اينادين كرست واسل كررت، و وحديث كوجانا) وين جالبذاتم و كيماوك اينادين كرست واصل كررت، و - 3 من أبى المّاهة الْبَاهِلِي قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّهِ اللهِ اللهُ واللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

" حضرت البوامامة با بلی و النظر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدرسول کریم مالی کو سرکار کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ان میں سے عابد تھا دوسراعالم ۔ توسرکار اقدس مالی نیز مربا کے عابد پر عالم کی فضیلت البی ہے جیسے کہ میری فضیلت تنہار ہے اوفی آ دمی پر ۔ پھر حضور سائی نیز فر مایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے تنہار ہے اوفی کو بھلائی سکھانے والے پر خدائے تعالی رحمت نازل فر ما تا ہے اور اس کے فرشتے نیز زمین وآ سان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور محیلیاں (پانی میں) اس کیلئے دعائے خیر کرتی ہیں "۔

عَنْ كَثِيْرِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى الْدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دَمِشُقَ فَحَالَهُ وَجُلَّ فَقَالَ يَا آبِا الدَّرْدَاءِ إِنِي جِئْتُكُ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ

وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَطٍّ وَافِرٍ ( رّندى، ابوداؤه، مشكوة)

5- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَئِلِهِ مَنْ يُودِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللّهِ مِلَئِلِهِ مَنْ يُودِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللّهِ مِلَا مُعَالِهِ مَا اللّهُ يَعْطِى (بَخَارِي مسلم مَسَكُوة) اللّهُ يَعْطِى (بَخَارِي مسلم مَسَكُوة)

''رسول کریم سنائید مین فرمایا که خدائے تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی جاہتا ہے تو اسے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے اور خدادیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں''۔

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَذَارُسُ الْعَلْمِ سَاعَةً مِنِ اللَّيْلِ بَحَيْرٌ مِن إِخْيَائِهَا۔ (داری مشاؤة)

"حضرت ابن عباس بالنفيات روايت ہے كدانہوں نے فرمايا كدرات بيں ايك گفرى علم وين كاپڑھناپڑھانارات بھركى عبادت ہے بہتر ہے"۔ 7- عب ابني عبّاسِ قبالَ قبالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ فَيقِينَهُ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى

الشيطان مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ (ترندى مشكوة)

'' حصرت ابن عباس طلح بنائل کے کہا کہ رسول کریم سائل ٹیکٹی انے فرمایا کہ ایک فقیہ لیعنی ایک عالم دین شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے'۔ ا

8- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ السَّعُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَتِى الْبَعِيْنَ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فَقِيلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ فَقِيلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

''حضرت ابوالدرداء وظافیز سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم سافیلیا سے دریا فت کیا گیا اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدی حاصل کرے تو فقیہ بعنی عالم دین ہوجائے تو سرکاراقدس سافیلیا ہے فرمایا کہ جوشن میری امت تک پہنچانے کہ کیلئے دینی امور کی جہ چالیس حدیثیں یا دکر لے گاتو خدائے تعالی اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا مت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا من کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور آیا ہوں گا'۔

9- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ آعُلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزوَجَلَّ وَ عَنْ أَيْكُ عَنْ أَلِيهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزوَجَلَّ عَنْ يَبْعَثُ لِهَا دِينَهَا۔ يَبُعَثُ لِها دِينَهَا۔ يَبُعَثُ لِها دِينَهَا۔

(ابوداؤر،مشكوة)

'' حضرت ابو ہریرہ وظافی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم مالیٹی آسے جو با تیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک ہید کہ ہرصدی کے خاتمہ پراس امت کیلئے اللہ تعالی ایک ایسے خص کو بھیجتا رہے گا جواس کے لئے اس کے دین کو محکمارتار ہے گا،'۔

نوپ

۔ بالا تفاق علمائے عرب وجم چودھویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی میں اللہ ہیں۔ جمہ اللہ این

10-عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُه اللّهِ لَا يَتَعَلَّمُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّة وَجُه اللّهِ لَا يَتَعَلَّمُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّة يَوْمَ الْجَنَّة يَوْمَ الْجَنَّة يَوْمَ الْجَنَّة يَوْمَ الْجَنَّة يَوْمَ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيْحَهَا \_ (ابوداؤ، مَثَلُوة)

'' حضرت ابو ہریرہ رُفائِنَۃ نے کہا کہ سرکارا قدی ٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم
کوسیکھا جس کے ذریعے خدائے تعالی کی خوشنو دی طلب کی جاتی ہے (گر)اس
نے صرف اس لئے سیکھا کہ اس علم ہے متاع دنیا حاصل کرے تو قیامت کے دن
اس کو جنت کی خوشبو تک میسرنہ ہوگی'۔

11-عَنُ سُفْيَانَ اَنَّ عُمُرَ بُنَ الْبَحَطَّابِ قَالَ لِكَعْبِ مَنْ اَرْبَابُ الْعَلْمِ قَالَ الْعُلْمِ قَالَ اللَّهُ الْعُلْمِ قَالَ اللَّهُ الْعُلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلْمَ عَلْمَاءِ الْكُلْمَ عَلْمُ مِنْ قُلُوبِ الْعُلْمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ((ارَى مِصَوة))

'' حضرت سفیان دُلْنُوْ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رُلْنُوْ نے حضرت کھب بنائیوں نے جواب دیا کہ ایسے کا کھب بنائیوں نے جواب دیا کہ ایسے کھی کھی کھی انہوں نے جواب دیا کہ ایسے کھی کھی کے موافق عمل کریں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون ک چیز علم (کے انوار و بر کات) کو نکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لائے۔ چیز علم (کے انوار و بر کات) کو نکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لائے سر الله علی ہے کہ کہ سول الله علی ہے کہ کہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کریم ملی ہے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بروں میں سب سے برترین علائے سو ہیں۔ اورا چھوں میں سب سے برترین علائے سو ہیں۔ اورا چھوں میں سب سے بہتر علی ہے تیں۔ اورا چھوں میں سب سے بہتر علی ہے تیں۔

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَفْتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتِى مَنْ آفْتَاهُ رَمَنَ آشَارَ عَلَى آخِيهِ بِآمْرِ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّشَدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدُ بَعَالَمُ مَنْ آفْدَاهُ وَمَنْ آشَارَ عَلَى آخِيهِ بِآمْرِ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّشَدَ فِى غَيْرِهِ فَقَدُ بَعَالَهُ وَابُودَاوَد مِثَكُوة)

'' حصرت ابو ہریرہ رہائٹۂ نے کہا کہ سرکار افتدس مگاٹٹیٹنم نے قرمایا کہ جسے بغیرعکم کے

کوئی فتوٰی دیا گیا تو اس کا گناہ فتو کی دینے والے پر ہوگا اور جس نے جان بوجھ کر اینے بھائی کوغلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی''۔

### ضرورى انتباه

1- حضور سید عالم سائیتی اگر رات بھر عبادت فرماتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے اور صوم وصال بینی ہے در ہے روزے رکھتے رات میں افطار نہ فرماتے اور جو مال مان مان سب راہ خدا میں خرج کرڈا لئے۔ چٹائیوں پر آ رام فرماتے جو کی روثی تناول فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر فرماتے بھی شکم اقدس پر پھر بائد سے مگر ان باتوں کو اپنی کمز ور ناتو اں امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم مگر آئ کل بعض جاہل جنہیں نہ ہب سے دور کا بھی واسط نہیں ان باتوں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والوں کو نافر مان سمجھتے ہیں اور مشاہد کرنے کا فرم نیس کرے کہ حضور مائی ہوئی کیا۔ خدائے تعالی انہیں سمجھ عطافر مائے۔

2 جنائیوں پرسونے اور پیٹ پر پھرکا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام کواس طرح کہ ایک غیر مسلم دائر ہ اسلام میں آنا چاہتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جٹائی پرسونا اور پیٹ پر پھر با ندھالا زم ہے اور ایسانہ کرنے والا گنہگار اور حضور پنج براسلام کا فیر آئی پرسونا اور پیٹ پر پھر با ندھالا زم ہے اور ایسانہ کرنہیں والا گنہگار اور حضور پنج براسلام کا فیر گئی کو ان میں ہے اور الا یہ کروہ مسلمانوں کواس طرح نقصان پہنچانا میں ہے اور علاء کو نافر مان میں ہے بات راسخ ہوجائے گی کہ علاء خود نافر مان ہیں تو وہ عالموں کی تھیاء خود نافر مان ہیں تو وہ عالموں کی تھیاء خود نافر مان ہیں ہے تا زروز ہ وغیرہ فرائض الہیہ کے قریب نہ تو وہ عالموں کی تھیاء ہوں میں میتلا ہو کرستی عذاب نار ہوں گے۔

### تقذير كابيان

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ

الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمُوتِ وَالْآرَضَ بِنَحَمُسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ لَهُ (مسلم عَنَوة)

"حضرت عبدالله بن عمر وظل المنظم المن

2- عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ اوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری اس مدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ الاولیة اضافیة و الاول الحقیقی هو النور المحمدی۔

(مرقاة شرح مشكوة ج اص ١٣٩)

، • قلم كى اوليت اضافى ہے اور اول حقيقى نور محدى منَّا عَيْدِ أَمْ ہِے '۔

3 عَنْ مَطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَمُونَ مِطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَمُونَ مَا مِنْ مَا إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَمُونَ مَا مِنْ مَا إِذَا قَضَى اللهُ لَعَبُدٍ أَنْ يَعْمَونَ مَا مَا مُنْ إِلَيْهَا حَاجَةً (رَبَهِ مِنْ مَنْ مَا )

" حضرت مطربن عکامس والنفؤ نے کہا کہ رسول مالیا کہ جب خدائے تعالی است مطربن عکامس والنفؤ نے کہا کہ رسول مالیا کہ جب خدائے تعالی کسی خص کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت بیدا کر دیتا ہے '۔

4 عَنْ اَبِى خُوْامَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَرَأَيْنَا رُقَى نَسْتَرُفِيْهَا
 وَدُواءً نَتَدَاواى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِى مِنْ
 قَدَرِ اللهِ شَيئًا قَالَ هِى مِنْ
 قَدَرِ اللهِ (تَهُى ابن اجِهِ مَعْوَة)

5- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَنُحُنُ نَتَنَازَعُ فِي الْفَادُرِ فَغَضَبَ حَتَى إِحْمَرَ وَجُهَةً حَتَى كَانَّمَا فُقِى فِى وَجُنَيَّهِ حَبُّ الْفَدُرِ فَغَضَبَ حَتَى إِحْمَرَ وَجُهَةً حَتَى كَانَمَا فُقِى فِى وَجُنَيَّهِ حَبُّ الْفَكْرَ الْفَكْرَ فَى وَجُنَيَهِ حَبُّ اللهُمَّانِ فَقَالَ اَبِهِذَا أُمِرْتُهُ أَمُ بِهِذَا ارْسِلْتُ الدِّكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ الرَّمَّانِ فَقَالَ اَبِهِذَا أُمِرْتُهُ أَمُ بِهِذَا ارْسِلْتُ الدِّكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَالُكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْامْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ اللهُ الْمُومِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ فَيَالِ اللهُ مُومَى هَذَا الْامْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ وَيَهُ اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ اللهُ مُومِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ وَيَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُو افِيهِ اللهُ اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُوا فِي هَا اللهُ مُا اللهُ مُو اللهُ اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُوا فِي هَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُوا فِي هَا اللهُ مُو عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ انْ لَا تَنَازَعُوا فِي اللهُ مَا اللهُ الل

' حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنیڈ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسکلہ میں بحث کررہے تھے کہرسول خدا اسٹائیڈ ہنٹریف لے آئے تو شدت خضب ہے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا کہ کہ رسول خدا اسٹائیڈ ہنٹریف لے آئے تو شدت خضب ہے آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا کہ کہ ویا انار کے دانے آپ کے چہرہ اقد س پر نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیا تم کو اس کا تھم دیا گیا ہوں۔ تم سے بہلے قو میں ہلاک نہیں ہوئیں گر جبکہ قضا وقد ر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ بہلے قو میں ہلاک نہیں ہوئیں گر جبکہ قضا وقد ر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تمہین شم دیتا ہوں۔ اور مکر رسم دیتا ہوں آئندہ اس مسئلے میں بھی بحث نہ کرنا''۔

#### اننتإه

1- تقدیری ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدند بہب اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔
2- خدائے تعالیٰ نے ہر بھلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپ علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کا مطلب رہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا و گیا ہی ایک کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا کہ ہم کرنے والے تھے ویسا رہیم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی کھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید

- 3- قضاكى تين فتميس:
- (i) قضائے مبرم حقیقی۔
- (ii) قضائے معلق محض\_
- (iii) قضائے معلق شبیہ بہمبرم۔

### (i) قضائے مبرم حقیقی

وہ قضا ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں۔اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے۔اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں بلکہ انبیائے کرام ورسل عظام بھی اگر اتفا قااس کے بارے میں پچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال ہے روک ویا جاتا ہے جبیبا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق نے حضرت لوط علیائیل کی قوم پر عذاب رو کئے کیلئے بہت کوشش فرمائی یہال تک کہ رب ہے جھگڑنے نے گے جبیبا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا:

يُجَادِلْنَا فِي قُومٍ لُوْطٍ ـ (سوره عود ٢٥٠)

'''ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان)

" الكين چونكه قوم لوط پرعذاب مونا قضائة مبرم حقيقي تفااس ليختم بوا" \_

يَا إِبْرَاهِيمُ أَغْرِضَ عَنُ هَلَا اللهُ قَلْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنْهُمُ الِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُودِد (سرة حود: ٢٧)

''اے ابراجیم اس خیال میں نہ پڑیا ہیں۔ نیر سے دب کا حکم آچکا اور بے شک ان پر عذاب آ نے والا ہے کہ پھیرانہ جائے گا''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

### (ii) قضائے معلق محض

وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے حیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دواوغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو۔اس قضاء تک اکثر اولیائے کرام کی رسائی ہوتی ہےان کی دعااور توجہ سے بیقضائل جاتی ہے۔

(iii) قضائے معلق شبیہ بیرم

وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے کین فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا نہ کورہ نہیں۔ اس قضا تک خاص اکا برکی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدناغوث اعظم رشائیڈ اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کورد کرویتا ہوں اور اسی قضا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کورد کرویتا ہوں اور اسی قضا کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ

إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعُدَ مَا أَبْرِمَ.

'' بیتک دعا قضائے مبرم کوٹال دیتی ہے'۔

4۔ قضاوقدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں زیادہ فکر کرنا دین وایمان کے متاہ ہونے کا سبب ہے۔ تباہ ہونے کا سبب ہے۔

حضرت ابو بکرصد مین و عمر فاروق الخینا جسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آدی کو پھر اور ویگر جمادات کے شل بے حس وحرکت پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو ایک شم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع و نقصان کو پہچان سکے اور ہر شم کے سامان اور اسباب مہیا کردیے کہ جب آدی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ای شم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور اس وجہ ہے اس پرمواخذہ ہے اپنے آپ کو ہالکل مجبور یا ہالکل مختار مجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ (بہار شریعت)

# قبر کاعذاب فن ہے

1- عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكِ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِه

فَيَقُولُان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبَّى الله فَيَقُولُان لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِيني الْاسْلَامُ فَيَقُولُان مَا هذا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتْ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ فَيَقُولُان لَهُ وَمَا يُدُرِينُكَ فَيَقُولُ قَراءُ تُ كِتَابَ اللهِ فَامنتُ بهِ وَصَدَّقْتُ فَذَٰ لِكَ قُولُه يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْأَخَرَةِ (الآية) قَالَ فَيُنَادِئُ مُنَادِ مِنَ السَّمَآءِ أَنُ صَدَقَ عَبُدِيُ فَافُرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ رُّوحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّبَصَرِهِ وَامَّنَا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَةً قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسدهٖ وَيَاتِيهُ مَلكانِ. فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَّبُّكَ فَيَقُولَ هَاهُ هَاهُ لَا اَدُرِى فَيَقَولَان لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ هَادِ هاد لَا ادْرِى فَيَقُولَان مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا آذُرِي فَيُنَادِئُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنُ كَذَبَ فَاقْرِ شُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُو مِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعَهُ ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعُملي وَأَصَمَّ مَعَةُ مِرُزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ لَوُ ضُربَ بِهَا جَبُلُ لَصَارَ تُوَابًا فَيَضُوبُهُ بِهَا ضَرُبَةً يَسْمَعُهَا مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُوَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرو م - (احمد، ابودادُ د، مشكوة)

" حضرت براء بن عاذب رفائعن سے روایت ہے کہ رسول کریم مانا کیا ہے؟ مردے کے بیال دوفر شنے آتے ہیں تو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ تو فر شنے کہتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھر فر شنے پوچھتے ہیں کون ہیں میہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے میرادین اسلام ہے پھر فر شنے پوچھتے ہیں کون ہیں میہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے شخص تو مردہ کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ مانا ہی ہیں ۔ پھر فر شنے دریافت کرتے ہیں کہ شہبیں کر بنایا (کہ وہ رسول اللہ مانا ہی تا ہیں) تو مردہ کہتا ہے میں نے خدا ہے شہبیں کی جانوں کی تقدرین کی تقدرین کی تعدالے کے خدائے تا کہا کی کا جانے کہ وہ رسول اللہ مانا ہی تقدرین کی تقدرین کی تعدالے کے خدائے تا کہا گئی گئی گئی ہیں کی تعدید کی کر حضور عابقاً ہی تا ہی کی تعدالے کے خدائے تا کہا گئی گئی گئی گئی کی کا جانوں کی تقدرین کی تقدرین کی تعدید کئی کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کے خدائے کے خدائے کے خدائے کے خدائے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کے خدائے کا تعدالے کے خدائے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کی تعدالے کے تعدالے کی تعدالے کا تعدالے کی تعدالے کے تعدالے کے تعدالے کی تعدالے

فرمايا) توخدائ كاس قول يثبت الله الذين امنو ا بالقول الثابت في الحيوة الديناوفي الاحرة كالبي مطلب ١- (يعني مومن خدائ تعالى کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتاہے) حضور ملی تیکی آئے فرمایا پھر ایک پکارنے والا پکار کرکہتا ہے کہ میرے بندے نے سی کہا ہے تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کیڑا بیہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو یتو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔حضور منگیٹیٹم نے فرمایا تو اس کے یاس جنت کی ہوااورخوشبوآتی ہےاور حدنگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ , (بیرحال تومومن کاہے) اور اب رہ گیا کا فرہ حضور مٹائنیٹے کمینے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس آجاتی ہے اور اس کے باس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر یوجھتے ہیں، کہ تیرا رب کون ہے تو کا فرمر دہ کہتا ہے کہ ہاہ ہا میں نہیں جانتا۔ پھرفر شتے دریافت کرتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہنا ہے ہاہ ہاہ میں تہیں جانتا۔ پھر فرشتے ہو جھتے ہیں کہ کون ہیں جوتم میں مبعوث کیے کئے تصفورہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ تو آسان سے ایک ندا دینے والا یکار کر كېتابېكەدە جھوٹا ہےاس كىلئے آگ كاايك بچھونا بچھاؤ ّ۔اور آگ كاكپڑا بہنا وُاور اس کے لئے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔حضور ملی تیکیم نے فرمایا تو ان کے باس جہنم کی گرمی اور لیٹ آئی ہے۔ اور کا فرکی قبراس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ بیہاں تک کہاس کی بسلیاں ادھر کی ادھر ہوجاتی ہیں بھراس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس بوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہاڑیر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے۔فرشنہ اس گرزے کا فرکوابیا مار تاہے کہ اس کی آوازمشرق ہے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے۔ گرانسان اور جن نہیں سنتے ، تووہ مٹی ہوجاتا ہے پھراس کے اندرروح لوٹائی جاتی ہے'۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عیشلہ فرماتے ہیں کہاشارت بہذابا آل حضرت یاز اجهت شهرت امروحضور اوست دراذا بإن ،اگر جه غائب ست یا با حضار ذات شریف و ب

درعیاں وباین طریق که درقبرمثالے از حضرت و مے شائیر کی ماختہ باشندت بمشاہدہ جمال جال افزائے اوعقد کا اشکال که درکاہ افتادہ کشادہ شود وظلمت فراق بنورلقائے دل کشائے اوروش کردو۔

سین هذا (بیر) کے ساتھ حضور مگانی آگا کو اشارہ کرنا یا تو اس دجہ ہے کہ حضور مگانی آئی کی ات مقدل مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلوں میں موجود ہے اگر چہ حضور مگانی آئی ہمارے سامنے رونق افز وزنہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مگانی آئی کی ذات گرامی تھام کھلا پیش کی جاتی ہا سامنے رونق افز وزنہیں اور یا تو اس وجہ ہے کہ حضور مگانی آئی کی ذات گرامی تھام کھلا پیش کی جاتی اور فراق کی جاتی اور فراق کی تاریکی ہے۔ ان مشکلات کی گر ہیں ، کہ جو اب دینے میں پیش آئی کیں ، کھل جا کیں اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشاملا قات کے نور سے روشن ہو جائے۔ (اضعۃ اللمعات جام ۱۵۵)

2 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْ الْهَ وَ الْمَيْتُ اتَاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِا حَدِهِمَا الْمُنكَوُ وَلُلا حَرِ النّكِيْرُ فَيَقُولُ هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ لَهُ فَيَقُولُ هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ لَهُ اللّهِ وَرَسُولُ لَهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَهُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنّا الشّهَدُ اَنَ لَا الله إلّا اللّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنّا نَعْلَمُ انَّكَ تَقُولُ هَذَاتُم يَفُولُ اللهِ فَي هَبُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

" حضرت ابو ہریرہ وٹائٹڈ نے کہا کہ مرکارا قدی مُلُٹٹٹٹے نے فرمایا کہ جب قبر ہیں مردہ کور کھ دیا جا تا ہے تو ہیں جن کور کھ دیا جا تا ہے تو اس کے پاس دو کا لے فرشنے نیلی آئکھوں والے آئے ہیں جن میں سے بیال دو کا لے فرشنے نیلی آئکھوں والے آئے ہیں جن میں سے بیل سے کا نام منگر (منکر کاف زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا) اور دوسرے کا

تکیر۔ دونوں فرشتے اس مردہ سے یو چھتے ہیں کہتواس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مردہ کہتا ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ مٹائٹیٹم خدائے تعالیٰ کے بندےاوراس کے رسول ہیں (بی<sub>ک</sub>ن) کروہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہی کہے گا۔ پھراس کی قبر و ساگر کمبی اور • سے گزچوڑی کردی جاتی ہے اس کے بعد قبر میں روشنی کی جاتی ہے پھراس سے کہا جاتا ہے(سوجا) تو مردہ کہتاہے کہ میں اہل وعیال میں جا کراس حال ہےان کوآ گاہ کر دول۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ (سوجیتے دولہا سوتا ہے) جس کوصرف وہی تحض جگا سكتا ہے جواس كے اہل ميں سب سے زيادہ محبوب ہو ( تو وہ سوجا تا ہے ) يہاں تك كه خدائے تعالى اسے (قيامت كے دن) اس كى قبرسے اٹھائے گا۔ (بيرحال تو مومن کاہے) اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کو جواب میں کہتا ہے میں نے لوگول کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کی مثل میں بھی کہنا تھا کہ خود میں جا نتانہیں تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ پھرز مین کوحکم دیا جائے گا کہاس کو دیا دوتو وہ دیائے گی بہاں تک کہاس کی پہلیاں ادھر کی ادھر ہوجائیں کی تواسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ بیہاں تک کہ خدائے تعالیٰ اس کو

3- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْكَاعُ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ يَسْعُهُ وَيَسْعُونَ اللهِ عَلَى الْكَافِرِ فِى قَبْرِهِ يَسْعُهُ وَيَسْعُونَ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِينًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَعُهُ حَتّى يَقُومُ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِينًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْارض مَا أَنْبَتْتُ خَضِرًا (داري، عَلَوة)

" حضرت ابوسعید خدری دلائن نے کہا کہ رسول کریم النیکی کے فرمایا کہ کافریراس کی قبر میں نٹانوے 199 اژد ھے مقرر کیے جاتے ہیں جواس کو قیامت تک کا شنے اور فرست رہیں نٹانوے 199 اژد ہوں میں سے کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین میں میں کوئی ایک اگر زمین پر بھنکار دے تو زمین سنرہ پیدا کرنے سے محروم ہو تھائے گئی۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عشایہ ارشادفر ماتے ہیں کہ ملائکہ و مارکز دم گزیدن

ایثال که دراحادیث واقع شده است همه بحکم واقع موجوداندنهٔ محض مثال وخیال و آنکه مانه جینیم و نه دریا بیم دروجود آل زیال نه دار د زیرا که عالم ملکوت را بچشم سرنه توال دید آنراچشم دیگرست به

یعنی فرشتوں اور سمانپوں اور بچھووک کا مر دوں کا تکلیف بہنچانا جیسا کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے سب حقیقت میں واقع اور موجود ہیں محض مثال وخیال نہیں۔ اور ہمارا د یکھنا اور معلوم نہ کر پانا ان کے موجود کومصر نہیں اس لئے کہ عالم ملکوت کوسر کی آئکھوں نہیں د کچھ سکتے اس کیلئے ایک دوسر کی آئکھ جائے۔ (افعۃ اللمعات جلداول ص۱۱۳)

اور حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة التدالباری فرمات بین که: ان قیل نحن نشاهدالمیت علی حاله فکیف یسائل ویقعد و یضرب و لا یظهر اثر فالجواب انه ممکن وله نظیر فی الشاهد و هو النائم فانه یجد لذة و المابحسه و لا نحسه و کذا یجد اللیقطان لذة و الما یسمعه ویتفکر فیه و لا یشاهد ذا!

کان جبو ئیل یاتی النبی ناتینی فیوحی بالقران المهجید فلا یواہ باصحابه سین اگراعتراض کیا جائے کہ ہم لوگ مردہ کواس کے حال پردیکھتے ہیں پھر کیونکر بھا کراس سے پوچھاجا تا ہے اور ماراجا تا ہے حالا تکہ کوئی بات نظر نہیں آتی ۔ توجواب بیہ کہ ایسامکن ہے (کہ مردہ کے ساتھ سب کاروائیاں ہوں اور ہمیں نظر نہ آئیں) اور اس کی نظیر مشاہدہ کی دنیا ہیں موجود ہے چنا نچہ سونے والا آوی نیند ہیں راحت و رخج (کی چیزوں کو) و کی کر دنیا ہیں موجود ہے چنا نچہ و نے والا آوی نیند ہیں راحت و رخج (کی چیزوں کو) و کی کر احساس کرتا ہے اور ہم (اس کے پاس رہ کر) نہیں معلوم کر پاتے (کہ سونے والے پر کیا واقعہ گر ررہا ہے) اور اس طرح بیدار آدمی اچھی یابری خبرین کر سوج کر لذت یا تکلیف محسوں کرتا ہے اور پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو پچھ پہتنہیں چانا۔ اور اس طرح حضرت جریل علائیا اور تا ہی جریل وی کے کرتا ہے اور پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو پچھ پہتنہیں چانا۔ اور اس طرح حضور کا ایکٹیل اور حضور کا ایکٹیل اور میں ماضر ہوتے تھے۔ (خووصفور کا ایکٹیل اور حضرت جریل کو دیکھتے تھے) مگر صحاب ان کوئیل و کی پاس حاضر ہوتے تھے۔ (خووصفور کا ایکٹیل اور کا میں ایکٹیل کود کی میں کہتا ہے کہ در میں اور اس کا میں ایکٹیل کا دیا کوئیل کو دیکھتے تھے) مگر صحاب ان کوئیل و کی پیس میں حضور میں اس کرتا ہے کہتا ہے کا میں در میں کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کیں کوئیل کیا کوئیل کوئ

انتتاه

۔ 1- مرنے کے بعدمسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔ بعض

کی قبر پر بعض کی جاہ زمزم میں، بعض کی آسان و زمین کے درمیان، بعض کی ہملے دوسر ہے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں ہے بھی اوپر اور بعض کی روحیں زیر عرش قند بلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علمین میں اور کا فروں کی ضبیث روحیں بعض کی ان کے مرگف یا قبر پر بعض کی جاہ ہوت "کہ بمن میں ایک نالا ہے بعض کی بہلی دوسری ساتویں زمین تک اور بعض کی اس کے بھی نیچ جین ہیں گر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ (بہارشریعت)

2۔ قبر بیں منکر نگیر کاسوال حق ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گراہ بدند بہب ہے۔ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ رنگائی فقد اکبر مع شرح للملا علی قاری ص ۱۲ امیں فرماتے ہیں: سُوالُ مُنگو وَ نیکیدِ فِی الْقَبُو حَقّ یعنی قبر میں منکر نکبر کاسوال حق ہے۔

3- مردہ اگر قبر میں فن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں تواب یا عذاب پائے گا یہاں تک کہ اگر کئی جانور نے کھالیا تواس کے بیٹ میں سوال ہوں گے اور وہیں تواب باعذاب پائے گا۔ حضرت ملاعلی قاری علیہ الباری فرماتے ہیں: اکشوال مودول یَشْمَلُ الْامُواتُ جَمِیْ عَهَا حَتّٰی اِنْ مَاتٌ وَاکُلَتْهُ السِّباعُ۔ یعنی سوال مردول سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی اس کا کہ مرنے کے بعد درندے یا جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔ (مرفاقی اس ۱۸۸)

4- عذاب قبراور علیم قبر قل ہے اس کا انکار کرنے والا کمراہ ہے۔ اہل سنت وجماعت سے فارج ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری شرح نقدا کبر س ۱۲۱ میں فرماتے ہیں:
عَدَّ ابْدُ (اَی القبر) حَقَّ گائِن لِلْکُقَّادِ کُلِّهِمْ اَجْمَعِیْنَ وَلِبَعْضِ الْمُسْلِمِیْنَ وَکَدَّا تَنْعِیْمُ بَعْضِ الْمُوْمِینِیْنَ حَقَّ۔ یعنی قبر کاعذاب ق ہے کہ جوسب کا فرول اور بعض ( کنہگار) مسلمانوں پر ہوگا اورا سے ہی تعیم قبر بعض مونین کیلئے تی ہے۔ بعض ( کنہگار) مسلمانوں پر ہوگا اورا سے ہی تعیم قبر بعض مونین کیلئے تی ہے۔ 5- جسم اگر چہگل جائے ، جل جائے یا فاک ہوجائے مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت میں ہوتے ہیں اوراس قدر ہاریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورو ہین سے نظر آتے ہیں، نہ میں ہوتے ہیں اوراس قدر ہاریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورو ہین سے نظر آتے ہیں، نہ میں ہوتے ہیں اوراس قدر ہاریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورو ہین سے نظر آتے ہیں، نہ میں ہوتے ہیں اوراس قدر ہاریک ہوتے ہیں کہ نہ کی خورو ہین سے نظر آتے ہیں، نہ

آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلاسکتی ہے۔ یہی جسم کے تخم ہیں خدائے تعالی قیامت کے دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پرلا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترک کا دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پرلا کر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہرروح کواس جسم سابق میں جھیجے گا۔ (بہار شریعت)

6- انبیائے عظام علیہ پہلے اولیائے کرام، علائے اعلام شہدائے اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن بیں اور وہ جسم جس نے بھی اللہ تعالی قرآن بیں اور جومنصب محبت پر فائز بیں اور وہ جسم جس نے بھی اللہ تعالی کی معصیت نہ کی ہواور وہ لوگ جواپنے اوقات در دوشریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی۔ جوشخص انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی شان میں یہ خبیث کلے کہ کہ (مرے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین خبیث کیے کہ (مرے مٹی میں مل گئے) تو وہ گراہ بددین خبیث اور مرتکب تو ہین جب ۔ (بہارشریت ن اص ۲۹)

# قيامت كى نشانياں

1- عَنُ آنَسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ إِنَّ مِنُ اَشُراطِ السَّاعَةِ الْدُيْرُفَعُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَّ الْمُعَمُّرِ وَيَقِلَّ الْمُعَلِّمُ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَّ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَّ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَّ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَ الْمُحَمُّرِ وَيَقِلَ الْمُحَمِّدُ اللَّهِ الْمُحَمُّرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّةُ اللللللِمُ الللللِّهُ الللللللِّلِمُ اللللللِّهُ اللللللللِمُ الللللِمُ اللللللل

حضرت انس رٹائٹی نے کہا کہ بیں نے رسول کریم مکاٹٹی کے کو سے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیاں میہ ہیں کہ ملم اٹھالیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مَر دوں کی تعداد کم ہوگی۔ عورتوں کی تعداد ہوجہ جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مردکی سر پرستی میں بچاس عورتیں ہوں گی۔

2- عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَتَحِذَا الْفَثَى دِولًا وَالْآمَانَةُ وَهَقَ مَغُومًا وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ اِمُرَاتَةُ وَهَقَ مَغُومًا وَتَعَلَّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ اِمُرَاتَةُ وَهَقَ الْمَدُ وَاخُدُنَى صَدِيْقَةً وَاقْطَى آبَاةً وَظَهَرَتِ الْاصُواتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ آرُذَلَهُمْ وَاكُرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةً شَرِّهِ الْفَقِيمِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا وَظَهَرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا وَظَهَرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا وَظَهَرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا اللهُ مَا وَظَهْرَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا قَالَ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا قَالِمُ اللهُ مَا وَشُولِ مِن الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا قَالَ وَشُولِ مِن الْخُمُورُو لَعَنَ الْحِرُ هاذِهِ الْا مَا قَالِمُ اللهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

آوَّلَهَا فَارُ تَقِبُوا عِنْدِ ذَٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَّخَسَفًا وَّمَسْخًا وَّقَذُفًا وَّايَاتٍ تَتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَمَابِعُ - (رَنْدَى مَثَلُوة)

''حضرت ابو ہریرہ بھائٹیڈ نے کہا کہ سرکار اقدی ٹائٹیڈ نے فرمایا کہ جب غنیمت
(صرف امراءی) دولت ٹھہرائی جائے ،امانت کو مال غنیمت اور زکوۃ کوتا وال سمجھا جائے جبکہ علم کو دین کے لئے نہ حاصل کیا جائے ،مردا پنی عورت کی اطاعت اور مال کی نافرمانی کرے گا جبکہ اپنے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کو دور کرے گا۔ جب مجدول میں شور مجایا جائے گا، قوم کا سرداران کا فاس ہوگا، اور جب قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آدمی ہوگا اور آدمی کی عزیت اس کی برائیوں سے جب قوم کا لیڈران میں سے کمینہ آدمی ہوگا اور (فتم شم) کے باہے ظاہر ہوں بی نے کہا تھوں کی جب امت کے بچھلے لوگ اگلوں کو برائمیں کے (اعلانیہ) شراب فی جائے گی، جب امت کے بچھلے لوگ اگلوں کو برائمیں کے اور اس کی برائمیں کے باہے ظاہر ہون کے اور اس کا برائمیں کے بار خال مور تیں کا دھنتا ہمور تیں کہ کوتا اس وقت تم ان چیزوں کا انظار کرنا۔ سرخ آندھی، زلزلہ نرمین کا دھنتا ہمور تیں کہ گویا دہ موتیوں کی ٹوئی ہوئی لڑی ہوئی گررہے ہیں'۔

3- عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الرَّمَانُ فَتَكُونَ السَّغَسَةُ كَالشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْشَهُر وَالشَّهُرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ الْجُمُعُةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ النَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرُمَةِ بِالنَّارِ.

(تر زی مشکلوة)

رو حضرت انس والتنويز نے کہا کہ رسول کریم طاقی آیا نے فرمایا کہ قیامت قائم ندہوگا جب کہ کہ در ماندایک دوسرے کے قریب ندہوگا (لیعنی وفت جصے جلد جلد گررنے کے جب تک کہ زماندایک دوسرے کے قریب ندہوگا (لیعنی وفت جصے جلد جلد گررنے کے سال مہینہ کے برابر ہوجائے گامہینہ ہفتہ کے برابر ہفتہ ایک دن کے برابر اور اس وفت ایک دن ایک ساعت کے برابر ہوگا اور اور ساعت آگ کا ایک شعلہ (اٹھ کرفتم ہوجائے) کے برابر ہوگی ۔

4- عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ السِيدِنِ الْعَقَارِيّ قَالَ اطْلَعَ النّبِيّ عَلَيْنًا وَنَحْنُ

نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَاتُذُكُرُونَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومُ حَتَّى تَرَوُا قَبُلَهَا عَشَرَ ايَاتٍ فَذَكَرَ الدُّحَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابِهَ وَطُلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغُربهَا وَنُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَاجُو ۚ جَ وَمَاجُو ۚ جَ وَتَلَثَةَ خُسُوُفٍ خَسَفٌ بِالْمَشُرِقِ وَخَسَفٌ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجزيرةٍ الْعَرِبِ وَاخِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ بِالْمَغُرِبِ وَخَسَفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرِبِ وَاحِرُ ذَٰلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُودُ النَّاسَ اللي مَحْشَرِهِمْ وَفِي رِوَايَتٍ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ قَعْرِ عَدُنِ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرُةِ وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِي الْبَحُورِ (مسلم، مَثَلُوة) '' حضرت حذیفه بن اسیدغفاری را النیهٔ نیف نے فر مایا که ہم لوگوں کی گفتگو پرحضور مثالثیم آم مطلع ہوئے تو فر مایاتم لوگ کیابات کررہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔حضور منگائیڈ کم سے فرمایا کہ اس وفت تک قیامت نہ آئے گی۔ جب کہتم ان دس نشانیوں کو نه دیکھ لو کے، پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا: (i) دھواں (ii) د جال (iii) دابة الارض (iv) پیچیتم سے سورج کا نکلنا (v) عیسیٰ ابن مریم کا نازل هونا (vi) یا جوج و ماجوج ، تین مقامات برز مین کا دهنسنا (vii)ایک مشرق میں دوسرےمغرب اور تیسرے جزیرہ عرب میں اور (x)وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اورلوگوں کو گھیر کرمحشر بعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی اورایک روایت میں ہے کہ وہ آگ عدن کے علاقہ سے الکلے گی اور لوگوں کو تھیر کرمحشر کی طرف لے جائے گی اور ایک روایت میں دسویں نشانی ایک'' ہوا'' بیان کی گئی ہے جولوگوں کو وریامیں بھینک دے گی''۔

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدَّجَالُ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُولِى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَةَ جَنْتَةً وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَارٌ - (سلم المَّكُوة) جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَةً جَنْتَةً وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةً وَجَنَّتُهُ نَارٌ - (سلم المَّكُوة) ومعرت ابو بربره والنَّئِي الله كرسول كريم النَّيْرِ الله عَنْ الله عَنْ آكُم كا نا مولاً به من الله عنه الله ول كريم النَّه جنت اور دوز ح موكى - اس كانا موكا بهت كثرت سے بال مول كي اس كے ساتھ جنت اور دوز ح موكى - اس

کی جہنم (حقیقت میں) جنت ہوگی اور جنت (حقیقت میں) جہنم ہوگی۔

6- عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْنُحُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْمَهُدِى مِنِى مِنِى أَخُلَى الْكُهُ عَلَيْ الْمَهُدِى مِنِى مَنِى الْجُلَى الْكَنْفِ يَمُلًا الْارْضَ قِسطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئِتُ طُلُمًا وَجُورًا يَمُلِكُ سَبْعَ سَنِينَ - (ابوداوَد مَكُونَ)

'' حضرت ابوسعید خدری طانتی نے کہا کہ سرکارافندس کا نیائی نے فرمایا کہ مہدی میری اولا دہیں سے ہے روشن و کشادہ پیٹانی بلندناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھرد ہے گا جس طرح پہلے ظلم وستم سے بھری تھی۔اوروہ سات برس تک زمین کا مالک رہے گا'۔

7- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْكَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حُتَى لَا يُقَالُ فِي آلَهُ عَلَيْكَ قَالَ فِي اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (ابوداؤد، مُشَاوة)

، "حضرت انس طائفي سے روایت ہے کہ رسول کریم مالیفی ایک قیامت اس وقت آئے گی جب زمین برکوئی اللہ اللہ کہنے والانہیں رہ جائے گا''۔

#### اغتاه

1- قیامت کی چندنشانیاں جواحادیث ندکورہ میں بیان کی گئیں ہے ان میں سے پچھ طاہر ہو پھی بیان اور جو ہاتی ہیں وہ بھی بقینا طاہر ہوں گی۔ د جال کا فتنہ بہت بخت ہوگا، وہ خدائی کا دعوی کرے گا جواس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں (جوحقیقت میں دوز خ ہوگی) ڈالے ہوگی) ڈالے گا اور جوانکار کرے گا اسے دوز خ میں (جودرحقیقت جنت ہوگی) ڈالے گا، مردے چلائے گا ذمین سے سبزہ اگائے گا اور آسان سے پانی برسائے گا اس تشم کی مہرت سے شعبدے دکھائے گا جوحقیقت میں جادو کے کرشے ہوں گے۔ اس کی بہت سے شعبدے دکھائے گا جوحقیقت میں جادو کے کرشے ہوں گے۔ اس کی بہت سے شعبدے دکھا ہوگا (یعنی کا فر) جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ بیشانی پرک، ان ف، ر، تکھا ہوگا (یعنی کافر) جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کونظر نہ تے گا۔ (بہارٹریت)

2- حضرت امام مہدی رہائی کے ظاہر ہونے کامخضر واقعہ یہ ہے رمضان کامہنہ ہوگا،ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے،

اولیائے کرام انہیں بہچانیں گےان ہے بیعت کی درخواست کریں گےوہ انکار فرمائیں گے تو انکار فرمائیں گے تو غیب ہے آواز آئے گی ھنڈا خولیہ فقہ اللّٰیہ الْمَهْدِی فَاسْمَعُو او اَطِیْعُو ہُ۔

یعنی بیاللّٰد دَیْنِ فَاللّٰہ مَانو۔سب لوگ ان کے بات سنواور اس کا تکم مانو۔سب لوگ ان کے ہات سنواور اس کا تکم مانو۔سب لوگ ان کے ہات سب کواپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جائیں گے۔ (بہارٹریون)

3- حضرت عیسی علیتا ایام معمود دمشق کے شرقی منارہ پرآسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیائیا و ہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسی علیائیا انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت د جال تعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسی علیائیا کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ میں ہوگا۔ حضرت عیسی علیائیا کی سانس کی خوشبو سے پھلنا شروع ہوگا وہ بھا گے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹے میں نیز ہ مار کرجہنم میں پہنچادیں گے پھر بھکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کو وطور یہ جلے جا ئیں گے۔ (بہارشریعت)

4- جب حضرت عیسیٰ علیقا اینها مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ دنیا بھر میں فساد اور تل و غارت کریں گے پھر آسان کی طرف تیر پھینکیس گے۔ فدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیراو پر سے خون آلودگریں گے وہ خوش ہوں گے۔ دھنرت عیسیٰ علیقا پیاا ان کی ہوں گے۔ دھنرت عیسیٰ علیقا پیاا ان کی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیقا پیاا ان کی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیقا پیاا ان کی ہوت کے لیے دعا کریں گے۔ فدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیزے پیدا کردے گا ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا میں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیقا پیاا ہم مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین وین اسلام اور ایک مذہب مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ جالیس ایک دین وین اسلام اور ایک مذہب مذہب مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ جالیس مرکار دوعالم کا لیک آپ اقامت فرما کیں گے۔ نکاح کریں گے اولا دہوگی اور بعد وفات سرکار دوعالم کا لیک کے روضہ انور میں فن ہوں گے۔ (بہارشریت)

5- دابنہ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں موٹی علیاتی کا عصا اور حضرت سلیمان علیظ ایتلام کی انگوشی ہوگی ۔عصا ہے ہرمسلمانوں کی پیبٹانی پر نورانی نشان بنائے گا اور

انگوشی ہے ہر کافر کی بیشانی برایک سیاہ داغ لگائے گاجو بھی نہ مٹے گا،جو کافرے ہر گز ایمان ندلائے گااور جومسلمان ہے زندگی بھرائیے ایمان پر قائم رہے گا۔ (بہارشر بیت) 6۔ حضرت عیسیٰ علیابتلام کی و فات کے ایک زمانہ بعد جب قیامت کوصرف حیالیس برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبو دار ہوا چلے گی جولوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے کی جس . كااثر مد ہوگا كەمسلمانون كى روح قبض ہوجائے كى الله ﷺ نالله ﷺ والا كوئى نہيں ہے گا۔ کا فر ہی کا فرد نیا میں رہ جائیں گے۔ جالیس 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولا د نہ ہو کی <sup>ایع</sup>نی جالیس برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اب انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔حضرت اسرافیل علیاتی صور بھونگیں گے۔سب مرجا ئیس گے۔آسان، بہاڑ،زبین بہال تک کے صورِ اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے سوائے اس واحد تقیقی کے بچھ نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گالِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِينَ آج كس كى بادشاہت ہے؟ مَكركون ہے! جوجواب دے پھرخود ہی فرمائے گا لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ لَيْنَ صرف اللّه رَجَّيْكُ واحد قبار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل جا ہے گا۔ اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اورصور کو پیدا کر کے ووبارہ پھو تکنے کا تھم دے گا،صور پھو تکتے ہی تمام اولین وآخرین ملائکہ اور انس وجن وغیرہ سب موجود ہوجا کیں گے۔سب سے ہیلےحضور مُلَّائیدُ مُرانور سے بول باہرتشریف لا تیں گئے کہان کے داہنے دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر دیا تھنڈ کااور با تیں دست مبارك میں حضرت فاروق اعظم خالتیج کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان ڈن ہیں سب کوایے ہمراہ کے کرمیدان حشر میں آشرف لے جا کیں گے۔

### حوض كوثر اور شفاعت

1- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا آنَا اَسِيرُ فِي الْكَبَّةِ إِذَا آنَا بِنَهُ وَ حَافَتَاهُ تِبَا بُ اللَّهِ وِ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُونَيْلُ الْحَبَّةِ إِذَا آنَا بِنَهُ وَ حَافَتَاهُ تِبَا بُ اللَّهُ وِ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَاجِبُونَيْلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَالِ

لیمی خولدارموتی کے گنبد تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل بیکیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ کو ترہے جو آپ کے کہا یہ وہ کو ترہے جو آپ کے رب نے آپ مکی تی کہا ہے۔ انہوں کے کہا یہ وہ کو ترہے جو آپ کے رب نے آپ مکی تی کے مطافر مایا ہے میں نے ویکھا کہ اسکی مٹی نہایت خوشبودار خالص مشک کی ہے'۔

3- عَنْ آنَسٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ يَشُفَعَ لِيُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَآيُنَ اَطْلُبُكَ قَالَ اُطْلُبِنِي يَوْمَ الْقِيَّامَةِ فَقَالَ آنَا فَاعِلٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَآيُنَ اَطْلُبُكَ قَالَ الطَّيْرَاطِ قَالَ اَوْلَابُنِي عَلَى الصِّراطِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمِيْزَانِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمَعْذَانِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينِ قَالَ فَاطْلُبُنِي عِنْدَ الْمُعَانِينَ اللهُ الْمُعَانِينِ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْعُلْلُ اللهُ اللهُ

''حضرت انس را النوائية نفر ما يا كه بين نے حضور اقد س كا النوائية اللہ نفر ما يا بين حضور ما لائية اللہ نفر ما يا بين حضور ما لائية اللہ نفر ما يا بين حضور ما لائية اللہ نفر ما يا بين حضور ما يا بين سے حضور كو كہاں تلاش كروں كا؟ سركار منافية اللہ نفر ما يا: پہلے مجھ كو بيل صراط پر تلاش كرنا۔ بين نے عرض كيا اگر حضور ما يا في اللہ منافية اللہ منافیق میزان پر بھی بیل صراط پر نملیس فر ما يا: ميزان پر سین ان تین جگہوں كو نہيں چھوڑون كا۔ ( يعنى ان نين جگہوں كو نہيں چھوڑون كا۔ ( يعنى ان منافیا منافیق میں سے كسى ايك جگہ ضرور ملوں گا)'۔

4- عَنْ أَنْ النَّبِيَّ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَفَاعَتِى لِأَهُلِ اللَّهُ اللَّ

'' حضرت انس والنفظ ہے روایت ہے کہ بنی کریم مانیلی کے فرمایا کہ میری شفاعت ثابت ہے میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کیلئے'۔

5- عَنْ عَوْفَ بِنْ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْدِ رَبّي فَخَيْرَ نِي الشّفَاعَةِ فَا خُتَرْتُ فَخَيْرَ نِي بَيْنَ الشّفَاعَةِ فَا خُتَرْتُ الشّفَاعَةِ فَا خُتَرْتُ الشّفَاعَةَ وَهِي لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِ كُ بِاللهِ شَيْئًا ـ (ترندی مَثَلُوة) الشّفَاعَة وَهِي لِمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِ كُ بِاللهِ شَيْئًا ـ (ترندی مِثَلُوة)

" حفرت عوف بن ما لک مطافعہ نے کہارسول کریم سکا تیکی آئے نے میارے پاس خدائے تعالیٰ کی طرف ہے ایک فرشتہ آیا تو اس نے جھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہویا میں شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے شفاعت کو مظور کیا۔ میری شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی کہ جواس حال میں مرے اس نے منظور کیا۔ میری شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی کہ جواس حال میں مرے اس نے مکمی کوخدائے تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو"۔

6- عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلّمَ يَخُرُجُ قُومٌ مِّنْ أُمَّتِى مِن النّارِ بِشَفَاعَتِى يُسَمُّونَ الْجَهَنّمِينَ۔
 ( بغاری مشاؤة )

'' حضرت عمران بن صبین را نیخونی نے کہا کہ سرکارافتدس نی نیکی نے فرمایا کہ میری است کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نارِ دوز خ سے نکالی جا کیگی جس کا نام جہنمی پڑا ہوا تھا''۔

7- عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْكُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْكُ يَشُفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَثْهُ اللهُ عَلَيْكُ وَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

"خضرت عثمان بن عفان وللنفؤ نے کہا کہ رسول کر بم منافظیم نے فر مایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیائے کرام نیکل بھرعام ہے دن تین سم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ پہلے انبیائے کرام نیکل بھرعام سے دین۔ پھرشہدائے اسلام"۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری میسید اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ شخصیص شفاعت بدایں سہ گروہ بجہت زیادت فضل کرامت ایشاں ست والا ہمہ اہل خیراز مسلماناں را ثابت ست ۔ یعنی ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی شخصیص ان کے فضل و بررگی کی زیادتی کے سبب ہے در نہ ہراہل خیر مسلماں (سچا حاجی ، باعمل حافظ) کیلئے (بھی شفاعت کاحق) ثابت ہے۔ (افعۃ اللمعات جلہ مسفیہ ۴۸)

8- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمُ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةَ (١) وَمِنْهُمُ مِنْ يَشْفَعُ لِلْعَصْبَةَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

'' حضرت ابوسعید رخانینهٔ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانینی آمنے فرمایا کہ میری امت میں سے بعض لوگ کسی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک فتیلہ کی۔اور بعض لوگ ایک فتیلہ کی۔اور بعض لوگ وی سے جالیس کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ صرف فتیلہ کی۔اور بعض لوگ صرف ایک آدی کی۔ یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں واضل ہوجائے گی''۔

9- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِا عَمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِا عَمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ النَّعُلِيْمِ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنْهَا بِا عَمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبُرُقِ ثُمَّ كَالرِّيْحِ فَي النَّعُ لَا اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللل

" حضرت ابن مسعود و النظامات كما كه زسول كريم ما للي المال صالح كه مطابق جهنم كي آگ كو (بل صراط سے گزركر) عبوركريں گے۔ پھر اپنے اعمال صالح كے مطابق جهنم (كى ليبيث وغيره) سے نجات پائيں گے توان بيں سے جوسب سے بہتر ہوں گے وہ بجل حيكنے كى مانند (بل صراط سے) گزر جائيں گے۔ پھر ہوا كے مثل۔ پھر دوڑنے والے مثل۔ پھر دوڑنے والے مثل کے مطابق میں سے دوڑنے والے مثل کے مطابق کی مطرح پھر اونٹ سوار کے مانند پھر دوڑنے والے آدى كی مطرح پھر اونٹ سوار کے مانند پھر دوڑنے والے آدى كی مطرح پھر بيدل جائے والے كى مطرح "۔

اعصية بضم العين وسكون صاداز داه • اتا جنبل ۴۰۰ ۱۳ منه ـ اشعه اللمعات

#### انتباه

1- قیامت کا قائم ہوناحق ہے اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔ (بہارشریعت)

2- قیامت کے دن لوگ! بنی اپنی قبروں سے ننگے بدن بغیرختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیادہ ہوگا کوئی سوار اور کافر منہ کے بل چلتے ہوئے میدان حشر کو جائیں کے کسی کوفر شتے تھے بیٹ کر لیے جائیں گے۔میدانِ حشر ملک شام کی سرز مین پر قائم ہوگا۔اس دن زمین تابینے کی ہوگی۔سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ابھی جار ہزار برس کے فاصلہ پر ہے اور اس کی پیٹھ دنیا کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا منداس طرف ہوگا۔ گرمی کی نیش ہے بھیجے کھو لتے ہوں گے۔ پبینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گاکسی کے نخنوں تک ہوگاکسی کے گھٹنوں تک بھسی کی کمربھسی کے سینے سکتے تک اور کا فرکے تو منہ تک چڑھ کرمٹنل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈیکیاں کھائے گااورگرمی کی حالت میں بیاس کی جو کیفیت ہوگی و ہختاج بیان نہیں ،زبانیں سو کھ کر کا نثا ہوجا کمیں گی اور بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنگل آئیں گی۔ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا برسان حال نہ ہوگا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولا دیے بیجھا حیمرائیں گے۔ ہرایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا کوئی کسی کامدد گار نہ ہوگا قیامت کا دن جو کہ بیجاس ہزار برس کا ہوگااس پریشانی کی حالت میں قریب آ دیھے کے گزر جائے گااب اہل حشرمشورہ کریں گے کہ کوئی سفارشی ڈھونڈ نا جا ہے جوہم کوان مصیبتوں ے رہائی دلائے ،لوگ کرتے پڑتے حضرت آ دم علینا انتلام کے باس حاضر ہوں گے اور عرض كريں كے اے حضرت آدم آب ابوالبشر ہيں خدائے تعالیٰ نے آپ كوايے دست مبارک ہے بنایا فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ہماری شفاعت سیجئے کہ خدائے تعالی ہمیں اس سے نجات بخشے۔حضرت آ دم علیہ التاام فرما ئیں گے۔ بیمیرامر تنبیس تم کسی اور کے پاس جاؤ۔لوگ حضرت نوح عَلِیْالِم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت میجئے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق

نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختصر بیر کہ لوگ حضرت ابراہیم ،حضرت موی وغیرہ جلیل القدرانبیائے کرام پیلام کی بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے گریہ وزاری کریں کے مگر ہر جگذہ ہے یہی جواب ملے گا کہ بیمیر امر تنہیں تم کسی اور کے یاس جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت علینی علیائی کے باس حاضر ہوں گے وہ بھی یہی فر مائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے باس جاؤوہ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے باس مجیجے ہیں۔فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہوجن کے ہاتھ برقتے رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولا دِآ دم کے سردار ہیں تم محد ملّ اللّیم آم کے مست میں حاضر ہووہ خاتم النبيين ہيں۔ وہی آج تمہاری شفاعت فرمائيں گےابلوگ پھرتے پھراتے تھوکریں كهات روت چلات وهائى دية شفيع المذنبين رحمة اللعالمين جناب احد مجتنى محمد مصطفیٰ منگانلیم کی بارگاہ بیس بناہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔حضور مَنْ لَيْنِهِ أَمْرِ مَا كُنِيلِ كُلِهِ اللَّهِ عَلَى شَفَاعت كے ليے بيں ہوں۔ بيفر ماكر بارگاہِ اللّٰي بين سجده كريل كارشاد موكايك مُحَمَّدُ إِرْفَعُ رَاسُكَ وَقُلْ تُسْمَعُ وَسَلْ تُعُطَهُ وَ الشُّفَعُ تُشْفَعُ لِي لِعِنَى الْمُحْمِثُ لِيُنْكِمُ إِينَاسِ اللَّهَا وَاور كَهُوتِهِ بِارِي بات مَن جائِ كَي اور جو مانگو کے ملے گا اور شفاعت کروتمہاری شفاعت مقبول ہے اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہو گا سرکارِ اقدَى الْمُنْكِلِهُمَاكُ بَهِي شفاعِت فرما تيس كه - اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا وَ وَالِدَيْنِ وَاسَا تِذَ تِنَا وَمَشَايَخَنَا وَ تَلامذُنَا وَآخِبا بَنَا وَجَمِينَعَ اَهُلِ السُّنَّةِ شَفَا عَةَ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفِيٰ وَنَبِيَّكَ الْمُجْتَبِي عَلَيْهِ التَّحَيَّةُ وَ الثَّنَاـ

''اے اللہ مجھے اور میرے والدین اور اساتذہ ومشائ اور شاگر دوں اور میرے احباب اور تمام الل سنت گواہے چنے ہوئے حبیب اور نبی کی شفاعت عطافر ما''۔

3- شفاعت حق ہے اور اس کا انکار کرنا بدید ہبی و گراہی ہے جبیبا کہ حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی بخاری میں انکار کرنا بدید ہبی کہ''انکار شفاعت بدعت وصلالت ست چنا نکہ خوارج و بعض معتز لہ بدال رفتہ اند (اور جہ اللمعات جلدا، منید ۱۸۰۸) اور حضرت ملاعلی قاری خوارج و بعض معتز لہ بدال رفتہ اند (اور جہ اللمعات جلدا، منید ۱۸۰۸) اور حضرت ملاعلی قاری

عياض رحمة الله تعالى مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و عياض رحمة الله تعالى مذهب اهل السنة جواز الشفاعة عقلا و وجوبها سمعا لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع اشفاعة الامن اذن له الرحمن و رضى له قولا و قد جاء ت الاثار التى بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة فى الاخرة و اجمع السلف الصالحون و من بعدهم من اهل السنة عليها.

ایعنی امام نووی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاض میر اللہ کے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کا فدجب سے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اور اس کا وجوب ساعی ہے اس کئے کہ خدائے تعالی نے تعلم کھلا ارشا دفر مایا کہ

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قُولًا \_

(سورة طذا آيت ۱۰۹)

''اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگراس کی جسے رحمٰن نے اذن دے دیا ہے۔ اوراس کی بات پیندفر مائی''۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

اور (اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت می) حدیثیں وارد ہیں جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کی صحت پر حدثوا ترکو بہت کی احدیثیں اوران سفاعت کی صحت پر حدثوا ترکو بہتے چکا ہے۔ شفاعت کے حق ہونے پر سلف صالحین اوران کے بعدا ہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ حضرت ملاعلی قاری قرماتے ہیں :

ألشفاعة حمسة امام

اولها مختصة بنبينا عَلَيْتُ و هي الاراحة من حول الموقف و تعجيل الحساب

الثانيه في ادخال قوم الجثة بغير حساب و هذا ايضًا وَرَدَتُ في نبينا عَلَيْكُمْ الثانية في الشائلة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا عَلَيْكُمْ و من شاء الله

الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاء ت الاحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبينا و الملائكة و اخوانهم من المؤمنين

ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا اله الا الله

الخامسة الشفاعة في زيادت الدرجات في الجنة لا هلها و هذه لا تنكرها ايضاً (مرتاة جلده صفي ١٤٨٨)

4- شفاعت کی چند تسمیں ہیں جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری عبید ہے فرمایا که''نوع اول شفاعت عظمیٰ ست که عام ست مرتمامه خلائق راومخصوص ست به بيغمبر مامنًا يُنْيَامُ كه بيح كمس را از انبياء صلوت الله تعالى وسلامه عليهم مجال جرأت واقدام برال بنا شدوآل برائے اراحت وتخلیص از طول وقو ف درعرصات وبجیل حساب وحکم کردگارتعالیٰ وتقترس و برآ وردن از ال شدت ومحنت به دوم از برائے درآ وردن قوے در بهشت بغير حساب وثبوت آل نيز وارد شده برائع يبغمبر باونز دبعضے مخصوص بحضرت اوست ـ سوم درا قواہے کہ حسات وسیمات ایٹال برابر باشد و بامدادِ بہ بہشت درآ بید۔ چهارقو ہے کہ منتحق دمستوجب دوزخ شدہ باشندیس شفاعت کندوایثاں رابہ بہشت در آرد - پیجم برائے رفع درجات وزیادت کرامات۔ ششم در گناه گارال که بدوزخ درآمده باشند به شفاعت برآیندوای شفاعت مشترک ست میاں سائرانبیاء و ملائکه وعلاوشهداء۔ ہفتم در استفتاح جنت\_مشتم ورتخفیف عذاب از انها که مسحق عذاب مخلد شده باشند\_تهم برائے اہل مدینه خاصه دہم برائے زیارت کنندگان قبرشریف بروجه امتیاز واختصاص به ترجمه: لینی شفاعت کی پہلی تشم شفاعت عظمیٰ ہے جو کہ تمام مخلوقات کیلئے عام ہے اور ہمارے پیغمبرمنگائیڈ کم کے ساتھ خاص ہے لیتن انبیائے کرام میٹیل میں سے کسی اور نبی کواس پر ۔ جراًت اور پیش قدمی کی مجال نه ہوگی ۔ اور بیشفاعت لوگوں کوآ رام پہنچانے ،میدان حشر میں د ہر تک تھہر نے سے چھٹکارا دلانے اللہ نتارک و نعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن سختی و پریشانی ہے نکا لنے کیلئے ہوگی۔

دوسری شم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کرنے کیلئے ہوگی اور بید شفاعت بھی مارے بیٹے ہوگی اور بید شفاعت بھی ہمارے بیٹے ہوگی اور بید شفاعت بھی ہمارے بیٹی ہمارے بیٹ بید شفاعت حضور منافظینے ہمارے بیٹ ہوگی مضور منافظینے ہماتھ خاص ہے۔ تیسری قتم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے بیس ہوگی

جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوقی شم کی شفاعت ان لوگوں کیلئے ہوگی جو کہ دوزخ کے ستحق اور حقد ار ہو چکے ہوں گئے و حضور سکا تی شفاعت مرتے گئے و حضور سکا تی شفاعت مرتے کی جنوب میں ان گئے اور کی اسلامی اور بزرگ کی زیادتی کیلئے ہوگ ۔ چھٹی شم کی شفاعت ان گنہ گاروں کے بارے کی بلندی اور بزرگ کی زیادتی کیلئے ہوگ ۔ چھٹی شم کی شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے اور اس میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے اور اس شفاعت میں دیگر انبیائے کرام علیائل فرشتے ،علاء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔

5- حوض كوثر جوكه حضور شائلية كاكومر حمت بهواحق ہے۔ (بہار شریعت)

6- قیامت کے دن ہر خص کواس کی نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور برائیوں کا بائیں ہاتھ میں۔ اور کا فر کا نامہ اعمال سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پشت سے نکال کر بیٹھ کے بیچھے دیا جائے گا۔ (بہار شریعت)

7- حساب فق ہے اور اس کامنکر کا فرہے۔ (بہار شریعت)

8- میزان تن ہے اس پرلوگوں کے نیک وبدا عمال تو لے جائیں گے نیکی یابدی کا بلہ بھاری موتا ہے ہوئے کا مطلب میہ ہے کہ اوپراٹھتے بعنی دنیا جیسا معاملہ بیس ہوگا کہ جو بھاری ہوتا ہے میتے جھکتا ہے۔ (بہارشریعت)

9- حضورا قدس شَلْطَيْكِ كوخدائ تعالى مقام محمود عطا فرمائے گاكه تمام اولین وآخرین آپ کی تعمیر میں ہے۔ تعریف کرس گے۔

10- سرکارِ اقدس ٹاٹیڈ کی کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کا نام لواء الحمد ہے۔حضرت آدم علیقا ابتلام سے لے کر قیامت تک کے سب مومنین ای جھنڈ ہے کے بیچے ہوں گے۔

### جنت كابيان

1- عَنُ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ قَالَ اللهُ تَعَالٰی اَعُدَدُتُ اللهِ عَلَیٰ اَللهُ تَعَالٰی اَعُدُدُتُ اللهِ عَلٰیٰ اَللهُ تَعَالٰی اَعُدُدُتُ اللهِ عَلٰیٰ اللهٔ تَعَالٰی اَعُدُنْ مَا لَا عَیْنُ رَأْتُ وَ لَا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلیٰ لَعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَا عَیْنُ رَأْتُ وَ لَا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلیٰ قَلْبِ بَشُرِد (بَخَارِی اللهِ)
 قُلْبِ بَشُرِد (بَخَارِی اللهِ)

'' حضرت اَبُو ہریرہ رِنْ اُنْتُوَٰ نے کہا کہ رسول کریم مُنَّ اِنْتُوْم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کیلئے ایسی چیزیں تیار کررتھی ہے کہ جن کونہ کسی آئھ نے دیکھا ہے نہان کی خوبیوں کوکسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل یران کی ماہیت کا خیال گزرا''۔

(۱۲۰) صفیں ہوں گی اور ان میں سے اس (۸۰) صفیں اس امت بی ہوں بی اور جالیس (۴۰) صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی۔

3- عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْجَنَةِ اللهِ الْجَنَةِ اللهِ الْجَنَةِ اللهِ اللهُ الل

4- عَنُ سَعُدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ عَنِ النّبِيِّ مَلَكُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ آنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِي النّبِيّ مَلَكُ آنَهُ قَالَ لَوْ آنَ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِّمَّا فِي السّمَوٰ الْتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَوْ آنَ وَجُلاً مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ إِطّلَعَ فَبَدَا آسَاوِرُهُ لَطَمّسَ ضَوْلُهُ ضَوْءً الشّمْسِ رَجُلاً مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ إِطّلَعَ فَبَدَا آسَاوِرُهُ لَطَمّسَ ضَوْلُهُ ضَوْءً الشّمْسِ

كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النَّجُومُ - (ترنرى مَثَلُوة)

حضرت سعد بن الی وقاص رہائی ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم سکا ٹیڈی نے فر مایا کہ اگر بست کی چیز دل میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسان و زمین کے اطراف و جوانب اس ہے آراستہ ہوجا کیں اورا گرجنتیوں میں سے کوئی شخص ( دنیا کی طرف) جھا کے اور اس کے کنگن ظاہر ہوجا کمیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کومٹادے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کوسورج مٹادیتا ہے۔

5- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُواْ فَلا تَمُوتُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَخْيُواْ فَلا تَبَاسُواْ وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُواْ اَبَدًا وَ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُواْ فَلَا تَبَاسُواْ الْكُواْ اللَّهُ اللهُ الله

" حضرت ابوسعیدوابو ہریرہ ذائی اسے روایت ہے کہ رسول کریم مالی ایک نے ارت ہو کے بھی بھارت ہو کے بھی بھارتہ ہو کیارتہ ہو گیارتہ ہوگی ہے۔ تم زندہ رہو گی بھی ندمرو گی ہم جوان رہو گی بھی بوڑ ھے نہ ہو گی ہم آرام سے رہو گی بھی محنت ومشقت ندا تھا وکی '۔

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

" حضرت جابر وللنفؤ نے کہا کہ سرکارافقدس کا نقی آئے فرمایا کہ جنت میں کھا کیں گے اور پیس کے اور نہ رینے سینکیس کے اور پیس کے نہ پیشاب و پا خانہ کریں گے۔ اور نہ رینے سینکیس کے دھنور سالتی کے اور نہ رینے سینکیس کے دھنور سالتی کی خضور سالتی کے دھنور سالتی کے دھنور سالتی کے دھنور کے مثل ہوگا اور سیحان اللہ و بخش کی خوشیو کے مثل ہوگا اور سیحان اللہ و المحدلی نہ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری المحدلیٰ کہنا جنتوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا۔ (جوان کی زبان پر بے تکلف جاری

ہوگا) جیسےتم سانس لیتے ہو'۔

7- عَنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنَّ اَدُنَى اَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لِمَنْ يَنْظُرُ اللهِ عَلَيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اللهِ سَنَةٍ يَنْظُرُ الله جَنَانِهِ وَ ازُواجِهِ وَ نَعِيْمِهِ وَ خَدَمِهِ وَ سُرُرِهِ مَسِيْرَةَ اللهِ سَنَةٍ وَ اكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ الله وَجُهِهِ غُدُوةً وَ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاءَ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبّها نَاظِرَةً (احرته مَا اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ يَنْظُرُ اللهِ وَجُهِهِ عُدُوةً وَ عَشِيَّةً ثُمَّ قَرَاءَ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إلى رَبّها نَاظِرَةً (احرته مَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْوَا وَالْحَدَاءُ وَالْمَا اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَا

''حضر سابن عمر والنجنان نے کہا کہ رسول کریم مالی نیو ہوں، اپنے خدمتاگاروں اور جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں اپنی بیو ہوں، اپنی نعتوں، اپنے خدمتاگاروں اور اپنی آرام گاہوں کو ایک ہزار برس کی مسافت کے اندر پھیلے ہوئے دیکھے گااور خدائے تعالیٰ کے نزدیک سب سے براے مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا جو سج وشام دیدارالی سے مشرف ہوگا ہو جو دہ یہ وہ موگا ہو جو دہ یہ وہ مشرف ہوگا اس کے بعد حضور سابھ نے بیآ بیت کریمہ تلاوت فرمائی: و جو دہ یہ وہ مؤلی نوجوہ یومینین مشرف ہوگا الی ربیعا نا ظریق ۔ (بارہ ۲۹ مورة القیامة ) یعنی اس روز بہت سے چہرے آپنی نا طور دگار کے دیدار سے تروتازہ اور خوش وخرم ہوں گئے'۔

#### اننتاه

- 1- جنتیوں کو جنت میں ہرمتم کے لذیذ میوے اور کھانے ملیں گے، جو جا ہیں گے فوراان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کو جی جا ہے گا تو اس وفتت بھنا ہوان کے سامنے آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اس چیز سے بھراہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اس چیز سے بھراہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آجائے گا۔
- 2- ادنیٰ جنتی کیلئے ای (80) ہزار خادم اور بہتر 72 بیویاں ہوں گی اوران کوایسے تاج ملیں گے کہاس بیں ایک ادنیٰ موتی ساری دنیا کوروشن کردے۔
- 3- جنتی آپس میں ملاقات کرنا جا ہیں گے تو ایک کا تخت دوسر نے کے پیاس خود بخو د جلا جائے گا۔

### دوزخ كابيان

1- عَنْ اَبِى هُوَيْرةً عَنِ النِّبَى صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اوْقِدَ عَلَى النَّارِ

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُونُ لُ اللهِ عَلَيْنِ اهُونُ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُوُ طَالِبٍ وَهُوَ مُتَنَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمِاغُهُ ـ (يَعَارِي مِثَلُوة) طَالِبٍ وَهُوَ مُتَنَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمِاغُهُ ـ (يَعَارِي مِثَلُوة)

'' حضرت ابن عباس خَلِی اُنے کہا کہ رسول کر بیم منافید کے خرمایا کہ دوز خیوں مین سلب سے ملکاعذاب ابوطالب کو ہوگا اس کوآگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جن ہے اس کا وماغ کھولنے لگے گا''۔

3- عَنْ سَمْرَةً بَنِ جُنْدَبِ إِنَّ النبِي عَلَيْ اللهِ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ وَ إِلَى رُحْبَيْهِ وَ مِنهِم مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارِ إِلَى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرُقُوتِهِ (مسلم مَثَلَوة) تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرُقُوتِهِ (مسلم مِثَلَوة)

'' حضرت سمرہ بن جندب ڈالٹیؤ نے کہا کہ نبی کریم سالٹیو کے ساکہ وزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے مختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن میں ختول تک آگ ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے شعلے پہنچیں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گئے تک آگ کے شعلے ہوں گے'۔

4- عَنْ آبِى سَعِيْدِهِ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَوْآنَ دَلُوَّامِنْ غَسَاقٍ يُهُرَقُ فِي الْدُنْيَا لَا نَتَنَ آهُلُ اللّذُنْيَا۔ (ترندی مِشَكُوة)

'' حضرت ابوسعید خدری و النیمی کیا کہ سرکاراقدس مالی کیا کہ اگراس زرد یانی کا ایک ڈول' جودوز خیوں کے زخموں سے جاری ہوگا'' دنیا بیس ڈال دیا جائے تو دنیاوالے بد بودار ہوجا کیں''۔

'' حضرت عبداللہ بن حارث بن جزنے کہا کہ رسول کریم طُلُقِیَّا نے فرمایا کہ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابرسانپ ہیں بیسانپ ایک مرتبہ کسی کوکائے تواس کا در داور زہر جالیس برس نک رہے گا۔اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں توان کے ایک مرتبہ کا شے کا در دجالیس سال تک رہے گا'۔

6- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُ خُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيَّ قِيْلَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَدُ خُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيَّ قِيْلَ يَا رَسُولُ اللهِ بِطَاعَتِهِ وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ يَا رَسُولُ اللهِ بِطَاعَتِهِ وَلَمْ يَتُرُكُ لَهُ بِمَعْصِيةٍ ( ابن الجه، مَشَكُونَ )

بِمَعْصِيةٍ ( ابن الجه، مَشَكُونَ )

'' حضرت ابو بری و رئی تائی نے کہا کہ رسول کریم سکا تیکی کے دوز خ میں صرف بدنصیب داخل میں گا۔ پوچھا گیا: یارسول الله ملکا تیکی بدنصیب کون ہے؟ فرمایا: بد نصیب و و محض ہے کہ جس نے خدائے تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے گناہ کوئیس جھوڑا''۔

#### اننتاه

1- جنت ودوز خ حق بین ان کاانکار کرنے والا کافر ہے۔ (بہارشریت)

2- دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے ستر جزوں میں سے ایک جزیے۔ (بہار شریعت)

3- حضرت جریل علیائل نے حضور ملی الی کے مصاور ملی کی کھا کرع ض کیا کہ اگر جہنم کوسوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی ہے سب زبین والے مرجا کیں اور قتم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہوجائے تو زبین کے رہنے والے سب کے سب ان کی ہیبت سے مرجا کیں اور قتم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی

و نیا کے پہاڑوں پرر کھدی جائے تو کا پینے لگیں اور انہیں قرار نہ ہوگا یہاں تک کہ نیجے کی زمین تک دمنس جائیں۔(بہارٹر بیت)

4۔ دوز خ کی گہرائی اتن زیادہ ہے کہ اگر پھر کی چمان جہنم کے کنارے ہے اس میں پھینگی جائے تو ستر 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔ (بہارشر میت)

5۔ جہنیوں کو تیل کی جلی ہوئی تلجھٹ کی شل ہخت کھولتا ہوایا ٹی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چبر ہے کی کھال گرجائے گی۔ سر پرگرم پانی بہایا جائے گا جہنیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خار دارتھو ہڑ کھانے کو دیا جائے گا وہ گلے میں جا کر بھنداڈا لے گااس کے اتار نے کیلئے پانی مائٹیں تو ان کوالیا کھولتا ہوا پانی ویا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی اور پانی ویا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو کلور کے کر دے گا تو وہ شور بے کی طرح بہد کر قدموں کی طرف نگلیں گی۔ (بہار شریعت)

ہم والے گدھے کی آ داز کی طرح چلا کررو کیں گے ہیلے آنسونگلیں گے جب آنسوختم ہو جا نیں گے نوٹ نوٹ کی طرح چلا کرروئیں گے بیلے آنسونگلیں گے جب آنسوختم ہو جا نیں گزھے پڑ جا نیں گڑھے پڑ جا نیں گئے ،رونے کا خون اور بیب اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جا ئیں تو چلنے گئیں۔العیا ذیاللہ۔

# كتاب الطهارة

### وضو

١- عَنُ آبِى مَسَالِكِ الْآشِعَرِيِّ قَسَالَ قَسَالُ اللَّهِ عَلَيْتُ الطَّهُورُ
 شَطُرُ الْإِيْمَانِ (مسلم شَرفِ)

" حضرت ابوماً لک اشعری طلعی نے کہا کہ رسول کریم مٹائیڈیٹم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے'۔

2- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ تَوَضَّاً فَاحْسَنَ الْوَ صُوءً خَرَجَتُ عَنْ تَحُوبَ اَظْفَادِ ٥- (بخاری الله عَلَی تَخُوبَ مَنْ تَحْتِ اَظْفَادِ ٥- (بخاری اسلم)

"خطایاه مِنْ جَسَدِه حَتَّی تَنْحُوبَ مَنْ تَحْتِ اَظْفَادِ ٥- (بخاری اسلم)

"خطایاه مِنْ جَسَدِه وضور کے الله عمر کارافتری کالیا تی فرمایا کہ جو شخص وضور کے اوراچھاوضور ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم میں سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخوں کے بینے ہے بھی نکل جاتے ہیں'۔

3- عَنُ سَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذُ كُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ۔

'' حضرت سعید بن زید رہائٹی نے کہا کہ رسول کریم ملی تیکی نے فر مایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ براھی اس کا وضو ( کامل ) نہیں''۔

4- عَنْ آبِى هُرَيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَأْ تُمُ فَابُدُولًا بِأَيَا مِنِكُمْ (احمر ابوداؤو)

'' حضرت ابو ہر مریہ و ٹالٹیڈ نے کہا کہ حضور مانا گئید آئی نے فرمایا کہ جب کیٹر ایہ ہویا وضوکرو ایپنے داہنے سے شروع کرؤ'۔

5- عَنْ عُشْمَانَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُشُمَانَ قَالَ الْأَوْمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُشُمَانَ قَالَ اللَّهِ عَنْ عُشُمَانَ قَالَ اللَّهِ عَنْ عُشُمَانَ قَالَ اللَّهُ عَنْ عُنْ اللَّهُ عَنْ عُلْمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

'' حضرت عثمان من المبنية نے فرمایا كدرسول كريم سن تين تين تين مرتبه وضوفر مايا اور فرمايا كه بيمبرا اور مجھ ہے بہلے جوانبياء كرام مينظم نتھان كاوضو ہے۔

رَهُ اللهِ اللهُ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَهُ وَسُلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

معیود کے مستور دیا ہے۔ '' حضرت عائشہ طبی جہائے کہا کہ سر کارافد س ٹائٹیڈیم نے فرمایا کے مسواک منہ کو باک ک مند دیا ہے۔ میں مضرف نے دارجہ ''

كرنے والى اور بروردگاركوراضى كرنے والى چيز ئے '۔

7- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهُ عَلَيْكَ لُولا أَنْ آشُقَ عَلَىٰ الْمَيْنَى وَ عَنْ آبِى هُرَنَّهُمْ بِتَآخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ (بَعَارَى مَهُمُ الْمَيْنَ وَهُمْ بِتَآخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوقٍ (بَعَارَى مَهُمَ الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللّهُ عَنْدَ كُلِّ صَلُوقِ (بَعَارَى مَهُمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### وضوكرني كالمسنون طريقه

پہلے نیت کرے اور پھر لیم اللہ الرجی پڑھنے کے بعد کم سے کم تین تین مرتبہ اوپ نے کے دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے نہ کہ لمبائی میں اور اس طرح کہ پہلے دائنی جانب کے اوپر کے دانت پھر دائنی جانب کے جانب کے اوپر کے دانت پھر دائنی جانب کے بیخے کے دانت پھر ہا تھوں پر گؤں نے ہے کہ دانت پھر ہا تھوں پر گؤں سے نے کے دانت بھر ہا تھوں سے شروع کر کے گئے تک تین بار پانی بہائے (بیاس صورت میں سے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھر لوٹے کو دائنے ہاتھ میں میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھر لوٹے کو دائنے ہاتھ میں لیک بہتے ہاتھ میں میں ہے جب کسی برتن یا لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہوں) پھر لوٹے کو دائنے ہاتھ میں حضوں بہتے ہاتھ میں ہے در بائیں ہاتھ برتین بار اس طرح پانی بہائے اور اس کا خیال رہے کہ انگلیوں کی گھا ئیاں بائی بہتے نہ رہ جا ئیں اور اگر حوض سے وضو کرتا ہوتو گؤں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھر جوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے بھر

تین بارکلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑ کیوں میں یانی پہنچے جائے اور اگر روزہ دار نہ ہوتو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ناک میں ڈ ال کراسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے نتین باراس طرح دھوسئے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لوتک اور بیبٹانی کے اوپر پچھسر کے حصہ سے لے کر ٹھوڑی کے بیجے تک ہر ہر حصے پریائی بہہ جائے اور داڑھی کے بال وکھال کو دھوئے ہاں اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں صرف مستحب ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے بنچے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے اس طرح کہ انگلیوں کو گردن کی طرف ہے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ پھر وونوں ہاتھوں بر کہنیوں سمیت یانی مل کر داہنے ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ اور پھر یا ئیں ہاتھ پرسرناخن سے شروع کر کے کہنیوں کے او پرتک بال اور ہر حصہ کھال پرتین باریانی بہائے۔ پھرسر کامسے اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگو تھے اور کلمہ کی انگلیاں جھوڑ کر باقی تنین تنین انگلیوں کے سرے ملا کر پیشانی کے بال اٹنے کی جگہ پررکھے اور سر کے اوپر کے حصہ پر گدی تک انگلیوں کے پیٹ ہے سے کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں. كرونوں كوسى كرتے ہوئے بيٹانی تك داپس لائے۔ يا تين انگلياں سركے الگے جصے پر ر کھے اور ہتھیکیاں سر کی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینجتا لے جائے اور بس ۔ پھراس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیٹ ہے کان کے اندرونی حصہ کامسح کرے ادرانگوٹھوں کی پیٹ سے کان کے باہری حصہ کامسے کرے اور انگلیوں کی پیٹ سے گردن کامسے کرے پھریاؤں برخنون سمیت یانی ملے اور بہلے داہنے یاؤں پھر بائیں یاؤں پر انگلیوں کیطرف سے نخوں کے اویر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر تین تین بار یانی بہائے اور انگلیوں میں خلال بالنين باتھ كى چھنگليا ہے اس طرح كرے كدوانے ياؤں كى چھنگليا ہے شروع كر كے انگو مھے پرختم کرے اور بائیں یاؤں میں انگوتھے ہے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کر ہے اور ہرعضو وهوتے وفت درووشرف پڑھتارے کہافضل ہے۔

ضرورى اننتإه

1- سمی عضو کے دھونے کے بیمعنی ہیں کہ اس کے ہرحصہ برتم سے کم دو بوند یانی بہہ جائے۔(بہارشربعت جلد اصفحہ ۹۳) اور در مختار مع ردامختار جلد اصفحہ ۲۷ میں ہے۔ اِسسا لَهُ الْمَآءِ مَعَ التَّفَاطُرِ وَلَوُقَطُرَةً وَفِى الْفَيْضِ اَقِلَّة قَطُرتَان فِي الْا صَحْداس عبارت کا حاصل معنی بیہ ہے کہ نقاطر کے ساتھ یائی بہایا جائے اس طرح کے عضو کے ہر حصہ بریم ہے کم دو بوند یانی بہہ جائے اور فناؤی عالمگیر جلد اول مصری صفحہ میں۔ لا يجُوزُ الُوضُوءُ مَا لَهُ يَتَقَاطُرِ الْمِاءَلِينَ جب تك كداعضائے وضوكے برحصه بر یانی کی بوند کیے بعد دیگر ہے نہ گز رجائے وضونہ ہوگا اور عنامیشرح ہدا ہیں ہے۔البُسک ل بالكمآء في المعسولاتِ يَقْسُطُ الْفَرْضَ لِين جن اعضاء كادهونا فرض بهاتبين صرف یانی ہے بھکو لینے برفرض ادا نہ ہو گا للہذا جولوگ وضو کرتے وقت اعضا برتبل کی طرح یانی صرف چیڑ لیتے ہیں یا بعض حصے برتو یانی بہاتے ہیں اور بعض حصے کوصرف بھگو كرچھوڑ ديتے ہيں مثلاً بيبيثانی کے بالائی حصے كان كے كنارے، ہاتھ كى كہنيو ںاور ياؤں کے مختول میرتز ہاتھ پھیر کیتے ہیں اور یائی تہیں بہاتے ہیں ان کا وضوبیں ہوتا اس لیے کہ قرآن کریم نے اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے لہٰذاصرف بھگونے سے دضونہ ہوگا۔ افسوس صدافسوس آج عوام اكترخواص بھى اس مسئله سے لا بروائى بريتے ہيں اور آيت كريمه عَامِلَة نَاصِبَةَ تَصلىٰ نَاراً حَامِية كمصداق بنتي إليني كام كري، مشقت ع جھیلیں جا کیں پھڑکتی آگ میں )العیاذ باللہ تعالی ۔

ۚ إِنْ كَانُ الْإِنَاءُ صَغِيرًا أَنُ يُناخُذُهُ بِشِمَالِهِ وَيُصِبُ الْمَاءَ عَلَىٰ يَمِينهِ ثَلثا ثُمَّ يَا خُدُهُ إِيمِينِهِ وَيُصِبَهُ عَلَى يَسَارِهِ كَذَلِكَ اورمراقى الفلاح مع طحطاوى مصرى صَحْدَ ٢٣ مِن رَوْسَ الْإَكَاءَةُ وَبِالْغُسُلِ مِنْ رُوْسَ الْأَصَابِعِ۔ 3۔ بہت ہے لوگ یوں کرتے ہیں کہنا ک یا آنکھ یابھنوؤں پر چلوڈ ال کرسارے منہ پر پھیر ليتے ہیں اور په بیجھتے ہیں کہ منہ صل گیا حالا نکہ یانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس طرح منہ دھونے ہے منہ ہیں دھلتا اور وضوبیں ہوتا۔ (بہار شریعت) 4۔ وضوکرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ بیبیثانی کے اوپر بال جمنے کی عگہ سے یانی کا بہنا فرض ہے۔ داڑھی مونچھ اور بھنوؤں کے بال اگر استے جھدرے ہوں کہ نیجے کی کھال جھللتی ہوتو کھال پریانی بہانا ضروری ہے۔ صرف بالوں کا دھونا کافی نہیں۔ آنکھاندر تھسی ہوتو آنکھاور بھنوؤں کے درمیانی حصہ پریانی بہانے کا خاص خیال ر کھے۔منہ دھوتے وفت آنکھیں اور ہونٹ سمیٹ کرز ور سے بند نہ کر ہے در ندیجھ حصہ ره جانے کی صورت میں وضونہ ہو گا۔ بعض او قات آئکھ میں کیچیڑ وغیرہ سخت ہوکرجم جاتا ہےا۔ چھڑا کریانی بہانا ضروری ہے۔ رخساراور کان کے درمیانی حصہ یعنی نیٹی برکان کے کنارے تک یانی بہانا فرض ہے اس ہے اکثر لوگ غفلت برتنے ہیں۔ ناک کے سوراخ میں تمیل وغیر ہو یا نہ ہو بہر حال اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے۔جنتنی واڑھی چېرے کی حد میں ہواس کا دھونا فرض ہے اور نگلی ہوئی داڑھی کامسے کرنا سنت اور دھونا مستحب ہے۔ یانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں اور کر دنوں کا کھاظ ضروری ہے خصوصاً یا وُں میں اس کی انگلیاں قدرتی طور برملی رہتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہواس کا دھلناضر وری ہے۔ ناخنوں کے سرے سے کہنیوں کے اوپر تک ہاتھ کا ہر پہلواور ایک ایک بال کی جڑے نوک تک دھل جانا ضروری ہے جلو میں یانی لے کر کا ئی یاات دینا برگز کافی نه ہوگا۔ کہنیوں پریانی بہانے کا خاص خیال رکھے کہ اکثر بے احتیاطی میں دھلتی نہیں صرف تر ہوکورہ جاتی ہے بلکہ بعض لوگوں کی کہنیاں تر بھی تہیں

## Marfat.com

ہوتیں۔انگوشی، چوڑی، کلائی کے زیورات اور یاؤں کے ہروہ زیور جو شخنے پر یا شخنے سے

ینچے ہوں انہیں ہٹا کران کے پنچے پانی بہانا ضروری ہے بورے سرکامسے سنت ہاور چوتھائی سرکامسے فرض ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں کے سرے سر پرگزار دیتے ہیں اور بس جوفرض کی مقدار کو بھی کافی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کامسے سے کہٹو پی اٹھا کر بھر سر پر رکھ دیتے ہیں اور بس ۔ ایسے لوگوں کا وضونہیں ہوتا اور نمازیں بے کار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں مخنوں ، تموں ، ایر بوں اور کو نچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہا کتر بے احتیاطی میں یہ حصے دھلنے سے رہ جاتے ہیں اور وضونہیں ہوتا۔

5- عضو کے ہر جصے پر تین بار پانی بہانا سنت ہے خواہ تین بار پانی بہانے کیائے گئی چلو پانی لینا پڑے اس لئے کہ تین چلو پانی لینا سنت ہیں بلکہ پورے عضو پر تین بار پانی بہانا سنت ہیں بلکہ پورے عضو پر تین بار پانی بہانا سنت ہے۔ تَشْلِیْ کہ درمخار مع شامی جلداول صفحہ ۸۳ میں ہے۔ تَشْلِیْتُ الْغُسْلِ الْمُسْتَوعِبَ وَ لَا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للنزاتِین جلو پانی لینے کوسنت مجھنا ملطی ہے۔

و لا عِبْرَةِ لَلْغُوْ فَاتِ للنزاتِین جلو پانی لینے کوسنت مجھنا ملطی ہے۔

6- وضوکے پانی کے لیے شرعا کوئی مقدار معین نہیں جیسا کہ شرح مشکوۃ جلداول صفحہ اسلامیں ہے۔ الا جُمّاعُ علیٰ اِنّاہُ لَا یَشْنَر طاقدُدٌ مُعیّن فِی مَآءِ الْوَضُوءِ وَالْعُسُلِ لِلْمُذَا تَا زیادہ پانی خرج نہ کرے کہ اسراف ہواور ندائی قدر کم خرج کرے کہ سنت ادا نہ ہو بعض لوگ صرف ایک جھوٹے سے پانی کے لوٹے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں خدائے تعالی انہیں دھونے اور بھگونے کا فرق سجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آئین۔

7- اگرا تنابانی نہ ہو کہ وضو میں ہرعضو کو تین تین بار دھویا جاسکے تو دوبار دھوئے اوراگر دو دوبار دھونے کے لیے کافی نہ ہوتو ایک ایک بار دھوئے اوراگرا تنابھی نہ ہو کہ منہ اور دونوں کہنوں سمیت اور دونوں یا وُں مخنوں سمیت ایک بار دھو سکے تو اب تیم کر کے نمان اواکر ہے۔

8- غیر کے نابالغ لڑکے سے بلا معاوضہ پانی بھروا کروضوکرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا حائز نہیں (بہارشرایت) درمختار مع شامی جلد مصفحہ اسات میں ہے۔ لا تصبیح ہیں تھ صبغیر۔ (- بعض مسجدوں میں جھوئے حوش یا کسی بڑن میں بانی ونا ہے اکثر لوگ جو بے وضو

ہوتے ہیں ہاتھ دھوے بغیر چھوٹے برتن سے پانی نکالتے ہوئے انگی کا پورا ناخن پانی میں داخل کر دیے ہیں اس طرح وہ پانی مستعمل ہوجا تا ہے۔اس سے وضوکر ناجا کر نہیں۔
10- ڈول ، بالٹی ،گھڑ ایا لوٹا یا پاٹ کے پانی میں بے وضوآ دی کے بے دھلے ہاتھ کا ناخن یا انگلی کا پورا چلا گیا تو وہ پانی مستمل ہوگیا اس سے وضوکر ناجا کر نہیں۔ اور اگر پہلے ہاتھ دھولیا تو جو حصد دھلا ہوا سے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ دھولیا تو جو حصد دھلا ہوا سے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ دھولیا تو اب کیا تو اب ہاتھ کا پایا گیا مثلاً ریاح خارج ہوئی یا پیشاب کیا تو اب ہاتھ کے بعد کوئی سبب وضوٹو شنے کا پایا گیا مثلاً ریاح خارج ہوئی یا پیشاب کیا تو اب ہاتھ دیا تھو کا گا۔

11- مستعمل پانی کو وضو کے قابل بنانے کا طریقہ رہے کہ جو پانی مستعمل نہ ہوا ہو۔اے مستعمل میں اس قدر ملادیا جائے کہ مستعمل کم اور غیر مستعمل زیادہ ہوجائے۔ یا مستعمل کے مستعمل میں اس قدر ملادیا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب پانی قابل کے برتن میں غیر مستعمل پانی اتنا ڈالا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب پانی قابل وضوم و جائے گا۔ (در مخارم مرد الحقار)

12- ناخن بالش استعال كياجس ہے ناخنوں پر ہلكی نذجم گئی تو اگر ناخنوں ہے بالش صاف كئے بغير وضوكيا تو وضونہ ہوا۔

13- استنجائے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنا جائز ہے اسے پھینک دینا سخت نا جائز وگناہ ہے۔
14- وضو کے بیچے ہوئے پانی کو بھینک دینا حرام ہے اور کھڑ ہے ہوکر بینا تو اب ہے۔
15- جو وضونماز جنازہ کے لیے کیا گیا اس سے ہرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

## وضورو رئے والی چیزیں

1- عَنْ عَلِى بْنَ طَلَقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتُو ضَاءً (ترنرى، ابوداؤو)

'' حصرت علی بن طلق والنیز سنے کہا کہ رسول کریم مالیتیز کم سنے فرمایا کیہ جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہوتو وہ وضوکر ہے'۔

2- عَنْ عَلِي قَالَ سَنَلْتُ النَّبِي مَالَتُ مِنَ الْمَذِّي فَقَالَ مِنَ الْمَذْي

الْوُضُوءُ (تَـٰدُنُ)

" حضرت علی کرم القد و جہدنے فر مایا کہ میں نے نبی کریم منافقیق اسے مذی کے متعلق در یافت کیا تو حضورت کیا تا ہے۔ ( بینی وضور کو دیا تا ہے۔ ( بینی وضور کو دیا تا ہے۔ ( بینی وضور کو دیا تا ہے۔)"۔

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُ صُوْءَ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ . الْوُ صُوءَ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ .

" حضرت ابن عباس میلاند نے کہا کہ حضور منافید کم ایا کہ جو محض لیٹ کر ( نیند سے) سوجائے اس پروضو واجب ہے اس لیے کہ جب آ دمی لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ فرصلے پر جائے ہیں'۔ وصلو واجب ہے اس کے خور فرصلے پر جائے ہیں'۔

#### اغتياه

1- انبيائ كرام عليم الصلاة ولسلام كاسونا ناقض وضوئين ال لئے كدان كى آئك سوقى الله على الله الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم صرح فى القنية اور سعاي جلدا صفى القنية اور سعاي جلدا صفى الله عليه وسلم صرح فى القنية اور سعاي جلدا صفى ٢٣ من على عليه وسلم ليس بناقض لقوله تنام عينا عينا عليه عليه وسلم ليس بناقض لقوله تنام عينا عينا عينا م قلي كما نص عكيه جمع ممن صنف فوعكيه في المنام عينا عينا م الله تعالى عليه حمع ممن صنف و عكيه في المنام عينا م المناب عليه عينا م المناب عليه عينا م المناب عينا المناب عناب عينا المناب على المناب على المناب عن المناب على المناب

2- عوام میں جومشہور ہے کہ گھٹنایا ستر کھلنے ،اینایا پرایا ستر دیکھنے سے وضوحا تار ہتا ہے ۔یک تہیں۔ (بہارشریعت جلدہ)

3- مندرجہ ذبل چیزوں سے وضوئوٹ جاتا ہے۔ باخانہ، بیشاب، ودی، مذی منی، کیزا، پیمری کامردیاعورت کے آگے یا سیجھے سے نکلنا، مردیاعورت کے سیجھے سے ہوا خارج

ہونا،خون یا بہب یا زرد بانی کا کہیں ہے نکل کرائی جگہ بہنا جہ کا وضویا عسل میں وھونا فرض ہے۔کھانا یا پانی یاصفراکی منہ بھر نے آنا اس طرح سوجانا کہ جہم کے جوڑ وُ ھیلے پڑ جا کیں۔ بیہوش ہونا، جنون ہونا،غشی بونا کسی چیز کا اتنا نشہ ہونا کہ کہ چلتے میں پاوس لڑکھڑا کیں، بالغ آدمی کورکوع وجود والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں، دھتی آئکھ سے آنسو بہنا (اور یہ آنسونا پاک) مباشرت فاحشہ لیعنی مردا ہے آلہ کو تندی کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا کسی مرد کی شرمگاہ سے ملائے۔ یاعورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حاکل نہ ہونا ناقض وضوے۔ (بہارٹر بیت)

# إستنجاء

 النّبي قَالَ كَانَ النّبي صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاء نَوْعَ خَاتَمَه (ابوداؤد، رُمْن)

'' حضرت انس بنائن سنے فرمایا کہ نبی کریم سنائنڈ کم جب استنجا خانہ میں جاتے تو اپنی انگوشی اتار دیتے۔(اس لیے کہ اس پرمحمد رسول اللہ نقش تھا)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ "
ازی جامعلوم شد کہ داخل متوضا را باید کہ چیز ہے را کہ درو ہے نام خداور سول خداوقر آن
ست باخود نبر دودر بعض شروح گفته کہ ایں شامل ست اسائے تمام انبیاء راصلوت اللہ و
تسلیمات علیہم اجمعین ۔ (اعد اللمعات جلدا صغیا ۱۰)

یعن اس صدیت ہے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کوچاہے کہ ایسی چیز اوجس میں خدا اور رسول کا نام قرآن کا کوئی کلمہ ہوتو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعض شرون میں کہا گیا ہے۔ شرون آس کی کہا گیا ہے۔ شرون آسلام کے اساء کو بھی شامل ہے۔ 2 عَنْ آنس قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلَ مَلَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ مَا إِنْ اللّٰهُ مَا إِنْ مَا مُولِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ

3- عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَفُهُ إِذَا الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقُبِلُو اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقُبِلُو اللَّهِ الْمُعْدَالِ وَهَا لَهُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِذَا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

'' حضرت ابوابوب انصاری و النهائی نے کہا کہ رسول کریم منافیز ان فرمایا کہ جب تم پاخانہ (یا پیشاب) کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کر دادر نہاں کی جانب پیٹھ کرو'۔ حضرت شیخ عبد الحق محدِث دہلوی میں اس باب الاستنجاء میں فرماتے ہیں کہ نہ ہب امام اعظم ابوحنیفہ آن ست کہ استقبال قبلہ واستد بار آن در بول و غا نظر ترام ست چہ در صحرا وجہ درخانہا۔ (افعۃ اللمعات جلداصفی ۱۹۸)

لین حضرت امام اعظم ابوحنیفہ طالعی کا فدہب سے کہ پیشاب یا یا خانہ کرنے میں قبلہ جانب منہ یا بیٹے کرنا حرام ہے خواہ جنگل میں ہویا گھروں میں۔

4- عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَالُحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعُ تُوبَهُ حَتَّى يَدُنُومِنَ الْإَرْضِ (ترنرى، ابوداؤر)

و حضرت انس والنفيز نے فرمایا که رسول کریم منگاندیم جب قضائے حاجت کا ارادہ

فرمائة توجب تك بيضة بهوئة زمين كقريب ندينج جائة كيرُ اندا ثمائة "-

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ سَرُجِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبُولُنَ آحَدُ كُمْ فِي جُحرٍ (ابوداوَد، أَنَالَ)

" خضرت عبدالله بن سرجس طالغنظ في كها كهرسول كريم طالغيام في ما يا كهم ميس المعتم ميس في الله عند ما يا كهم ميس المعتم ميس المعتمض مين الم

6- عَنْ عُمَرَ قَالَ رَانِي النّبِي صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اَبُولُ قَائِماً فَائِماً فَقَالَ يَاعُمَرُ لَا تَبُلُ قَائِماً فَمَا بُلُتُ قَائِماً بَعُدُ (ترنري، ابن اجر)

" حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ یہ بی کے جھے اس حال میں دیکھا کہ میں کہ میں گئی ہے اس حال میں دیکھا کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کھڑے کہ میں کھڑے ہوکر بیٹا ب کر رہا تھا تو حضور میا ہیں ہے فرمایا کہ اے عمر! کھڑے ہوکر بیٹا ب نہ کیا کرواس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیٹا ب نہ کیا کرواس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیٹا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیٹا ب نہ کیا کہ واس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی بیٹا ب نہ کیا کہ

اننتاه

1- طہارت سے بیچے ہوئے پانی سے وضوکر سکتے ہیں اسے بھینک دینااسراف ہے۔ (بہارشریعت)

2- تہبند اور کنگی بہننے والے ببیثاب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ران کھول کر بیٹھ جاتے ہیں نا جائز وحرام ہے اس لئے کہلوگوں کے سامنے ستر بالا جماع فرض ہے۔

(بهارنثریعت)

اورجیبا کردالمخارجلداصفی ۲۸۲ میں ہے۔ اِذَا کَانَ خَارِ بَحَ الصَّلَاقِ یَجِبُ السَّتُو بِهِ اِلَیٰ مَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ اِجْمَا عَا اوردر مُخَارِ مِی ہے۔ هِی لِلرِّ جَالِ مَاتَحْتَ سُرَّتِهِ اِلَیٰ مَا تَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بَحْتَ رَکْبَتُهُ عَوْرَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا بَعْتَ جَلَمَ مِی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے اور اسکی جَمِیْعاً هُکُذَا فِی الْمُحِیْطِ اور بہار شریعت جلد سوم صفی میں ہے کہ بھی ہوا ہے اور اسکی الیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹے بلکہ رابن تک کھو لے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور اسکی عادت ہے قان ہے۔

### عنسليا

1- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سُئِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللهِ عَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي الرَّجُلِ اللَّذِي اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

(ترمذى والوداؤر)

" حضرت عائشہ رہی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ فرمایا کہ رسول کر یم ملی ہے اس مرد کے بارے میں دریا فنت کیا گیا کہ جوتری پائے اور احتلام یاد نہ ہو۔ فرمایا عسل کر ہے اور استحض کے بارے میں پوچھا گیا جسے خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا فرمایا اس پر عسل نہیں۔ حضرت ام سلیم زائن ہی ان عرض کیا ، کیا عورت اس کو دیکھے تو اس پر عسل ہے؟ فرمایا ہاں ، عورتیں مردول کی مثل ہیں "۔

2- عَنْ اَبِي هُورِيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُ كُمْ بَيْنَ شُعِيهَا الْآرْبَعِ ثُمَّ جَحَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ - (بخارى مسلم)

''حضرت ابو بريره وَلْمَعْنَ نَهُ كَهَا كه حضور مَلْ لِيْنَا فَي فرمايا كه جب تم ميں سے كوئى عورت كى چاروں شاخوں لينى ہاتھوں اور باؤں كے درميان بيشے پھركوشش لينى بم بسرى كر يوغسل واجب ہوگيا اگر چهنى نہ نكائ ۔

بسرى كر يوغسل واجب ہوگيا اگر چهنى نہ نكائ ۔

3- عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكُ إِذًا كَانَ جُنبًا فَالَتْ كَانَ النّبِى عَلَيْكُ إِذًا كَانَ جُنبًا فَارَادَ أَنْ يَا كُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضّاءَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ . (بخارى مسلم)

و حضرت عائشہ ذبی نظیم اللہ نے قرمایا کہ نبی کریم سائٹیڈیم جب جنبی ہوتے پھر پچھ کھانے یا

سونے کاارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے جس طرح کہنماز کے لیے وضو کیاجا تا ہے'۔

4- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةِ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُواالْبَشَرَةَ (ابوداؤو، تزنى)

'' حضرت ابو ہریرہ رٹی نئے نئے کہا کہ رسول کریم سٹی نئی نے فرمایا کہ ہر بال کے بنیج جنابت کا اثر ہے اس لئے ہر بال دھو و اور بدن کوصاف ستھرا کر و''۔

ملائلی قاری علیه رحمة الباری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ فَلَوْ بَقِیتُ شَعُوةٌ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الْمُاءُ بَقِیتُ شَعُوةٌ (مرقاة جلداصفی ۱۳۲۷) یعنی اگرایک بال بھی یائی جنیجئے ہے دہ گیا تو اس کی جنابت باتی رہے گی۔ یائی جنیجئے ہے دہ گیا تو اس کی جنابت باتی رہے گی۔

5- عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَاعِدُهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنا بَةِ بَدَءَ فَعَسَلَ يَدَيهِ ثُمَّ يَدُهُ فَلَا يَتَوَضَّا ثُمَّ يَدُهُ لَا اعْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ الْمُعْوِمِ ثُمَّ يَعُولُ اللّهَاءَ عَلَىٰ الْمَاءَ عَلَىٰ الْمُعَاءِ اللّهَاءَ عَلَىٰ الْمُعَاءِ اللّهَاءَ عَلَىٰ الْمُعَاءِ اللّهَاءَ عَلَىٰ الْمُعَاءِ اللّهَاءَ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

میں ڈال کران سے سرکے بالوں کی جڑیں تر فرماتے بھرسر پر دونوں ہاتھوں سے
تین چلو پانی ڈالتے بھرتمام بدن پر پانی بہاتے اور امام مسلم کی روایت ہے کہ
حضور سکا تی ہے۔
حضور سکا تی ہے۔
پہلے دھو لیتے بھر داہنے ہاتھ سے بائین ہاتھ پر پانی ڈالتے بعدا پی شرمگاہ دھوتے
بھروضوفر ماتے۔

انتتاه

1- تخسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گئوں تک تین مرتبہ دھوئے پھراستخاکی جگہ دھوئے استخاکی جگہ دھوئے اس کے بعد بدن پراگر کہیں نجاست یعنی پیشاب یا پاخانہ یا منی وغیرہ ہوتو اسے دور کر ہے پھر نماز جیسا وضو کر ہے گمر پاؤل نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا پھر وغیرہ او نجی چیز پر نہا تا ہوتو پاؤل بھی دھولے۔ اس کے بعد بدن پرتیل کی طرح پانی چیڑ ہے۔ پھرتین بار پانی بہائے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر ہے اور ملے۔ پھر شمل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤل نہیں دھویا تو اب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ ہٹ جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤل نہیں دھویا تو اب دھولے اور فورا کیڑا پہن لے۔ ہے۔ پر دے کی جگہ میں نگے بدن عسل کرنا جائز ہے ہاں عورتوں کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (بہارٹریت)

3۔ لوگوں کے سامنے ران اور گھٹٹا کھول کر نہانا یا اتنابار بیک کیٹر ایہن کرنہانا کہ بدن جھلکے سخت نا جائز وحرام ہے۔ (عامۂ کتب)

4۔ منی کا اپنی جگہ ہے شہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نگلنا ، احتلام ہونا ، حثفہ کا داخل ہونا ،حیض سے فارغ ہونا ، نفاس کاختم ہونا ان تمام صورتوں میں عسل کرنا فرض ہے۔ اور جمعہ ،عید ، بقرعید ،عرفہ کے دن اور احرام باند ہے وقت نہانا سنت ہے۔ (بہار شریعت)

& ...... & ...... &

# كتاب الصلوة

#### اذ ان وا قامت

النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 السّم النّاس اَغْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 (مسلم)

''حضرت معاویہ بن<sup>ائین</sup>ے نے کہا کہ میں نے رسول اللّٰد ٹائیٹی<sup>ن</sup>ے کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہمؤ ذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے دراز ہوں گی''۔

حضرت شیخ عبدالحق میدث دبلوی بیشیا اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کنانیت ست از بزرگی و گردن فرازی ایشال درال روز لینی اس حدیث میں قیامت کے دن موزنول کی بزرگی اوراعلی منصبی ہے کنامیکیا گیا ہے۔(اثرہ: اللمعات جلدا سنی ۱۳۱۲)

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ آذَنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ - (ترزي النها)

" مضرت ابن عباس بن تنفذ نے کہا کہ صفور کا تیکا کہ جو محق صرف ثواب کی خوص سے سات برس اذان کے اس کے لیے دوز خے سے نجات کھی جاتی ہے '۔ قرض سے سات برس اذان کے اس کے لیے دوز خے سے نجات کھی جاتی ہے '۔ قرف جانب و آت کہ سول اللّٰهِ عَلَیْتُ قَالَ لِبِلاَلٍ إِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ وَإِذَا اَقَامَ لَهُ مُ اَلَّا كُلُ مِنُ اَلَّا لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

تَقُوْمُوْا حَتَى تَرُورُنِی - (رزنری) دو حضرت جابر مینانیم سے روایت ہے کہ رسول کریم مانینی آم نے حضرت بلال مینائیز سے فرمایا کہ جنب از ان کہوتو تھبر کھر کر کہواور جب تکبیر کہوتو جلدی جلدی کہواور

اذان وتکبیر کے درمیان فاصلہ رکھوکہ فارغ ہوجائے گھانے والا اپنے گھانے سے اور پینے والا اپنے سے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت کو وقع کرنے سے اور تاوند تک کھے دیکھ نے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت کو وقع کرنے سے اور تاوند تک کھے دیکھ نے اور تاوند تک کے درمیان کے اس کھٹے ہے تھے ہوئے۔

4- عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنَّى لِعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذَا آذَنَ مُوَّ ذِنْهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً وَكَا قَالَ مُوَّذِنَهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً إِذَا قَالَ مُعَاوِيَةً إِذَا قَالَ مُوَّذِنَهُ عَلَى الصَّلَامِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِّي بِاللهِ الْعَلِي الْعَلَيْمِ وَقَالَ بَعُدَدُلِكَ مَا قَالَ الْمُوّذِينُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ بَعُدَدُلِكَ مَا قَالَ الْمُوّذِينُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ بَعُدَدُلِكَ مَا قَالَ الْمُوّذِينُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ الْمُورِينَ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ الْمُورِينَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ الْمُورِينَ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ الْمُورِينَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهِ اللهِ الْعَلِيمِ وَقَالَ اللهُ اللهِ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْمِ وَقَالَ اللهُ اللهُ

'' حضرت علقمہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضرت معاویہ بڑائیڈ کے پاس بیٹا تھا کہ ان کے مو دن نے مو دن نے مو دن کے جو کہ ان کے مودن نے کی الفاط کیے جو موذن نے کی الفاظ کیے جو موذن نے کی السلاق کہا تو حضرت معاویہ نے لاحول ولا قوق الا باللہ کہا اور جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو حضرت معاویہ نے معاویہ نے لاحول ولا قوق الا باللہ العظیم کہا اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے وہی کہا جومؤذن نے کھا کھر حضرت معاویہ بڑائیڈ نے فرمایا کہ میں نے حضور مولئیڈ کے اس کے اس کے میں ان حضور مولئیڈ کے معاویہ بڑائیڈ کے میں ان حضور مولئیڈ کے میں ان کہ میں ان حضور مولئیڈ کے میں ان کہ میں ان حضور مولئیڈ کے میں ان کہ کی ان کہ مولئی کہ کی مولئی کے میں ان کہ کی ان کہ میں ان کہ کی مولئی کے میں ان کہ کی مولئی کے میں کہا جومؤذن نے کے مولئی کے میں کہا جومؤذن نے کہا کے میں کہا جومؤذن نے کے مولئی کا کہ میں کہا جومؤذن نے کہا کہ کہا کہ کی مولئی کے میں کہا جومؤذن نے کے مولئی کے میں کہا جومؤذن نے کہا کے مولئی کہ کے مولئی کے مولئی کہ کہ کہا کہ کو مولئی کہ کے مولئی کہ کو مولئی کہ کہ کہا کہ میں کہ کے مولئی کہ کہ کے کہا کہ کو مولئی کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کے کہ کو کہ

#### اننتاه

- [- اذان منڈیر پر یا خارج مسجد پڑھی جائے۔داخل مسجد اذان پڑھنا مکروہ ومنع ہے خواہ اذان پنج وقتی نماز کیلئے ہو یا حطبہ جمعہ کئے لیے۔دونوں کا حکم ایک ہے۔ (عائمیری، پنج الدائق طحطاہ کی وغیرہ)
- 2- ناسمجھ بنچ جنبی اور فاسق اگر چہ عالم ہی ہوان کی اذ ان مکروہ ہے لہٰڈاان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ (درمخار، بہارشریعت)
- 3- اذان میں حضور پرنورشافع ہوم النعو رمنًا تنایع کا نام مبارک سن کرانگو منظے چومنا اور آتھوں سے لگانامستخب ہے۔ طحطا وی علی مراتی الفلاح مصری صفحہ ۲۲ اوررد المحتار جلد اول مصری

4- اذان وا قامت كورميان صلاة پر صنايين بلندا واز سالصلاه و السّكام عكيك يا دَسُول الله كهنا جائز وستحب باس صلاة كانام اصطلاح شرح بس شويب باور شويب كوفقها علام في تمازم خرب كعلاوه باقى تمام نمازول كي لي مستحن قرارديا به اسلام في تمانكيرى جلداول معرى صفي ۵۳ مي به والتنويب حسن عند المساخوين في كل صلاة الافي المغوب هكذا في شرح النقاية للشيخ ابي المكارم وهو رجوع المؤذن الي الاعلام بالصلاة بين الاخان والاقامة وتنويب كل بلدة ما تعارفوه اما بالتنحخ وبالصلاة المسلاة او قامت قامت لاته للمبالعته في الاعلام وانما يحصل ذلك بما تعارفوه مخذا في مراتي الفلاح شرح تورالا بيناح مين به وينوب بعد الاذان في جميع الاوقات لظهور التواني في الامور الدينينة في الاصح و تنويب كل بلد بهسب ما تعارفه اهلها ورم قاة شرح نشكوة للمراعل قارى عليز من التفويب في عليز من التفويب في عليز من التفويب في عليز من التفويب في المصلوات كلها اوردر التحارم والمخار علام واستحسن لامتاخرون التفويب في المصلوات كلها اوردر التحارم والمخار علام والمناه والمسلوات كلها اوردر التحارم والمخار علام والمناه والمسلوات كلها اوردر التحارم والمخار علام والمناه والمسلوات كلها اوردر التحارم والمخار على المسلوات كلها اوردر التحارة و المسلوات كلها اوردر التحارم والمخارم والمخارم والمعارم والمورد المحارم والمحارم والمخارم والمحارم والمحارم

سلام برصف کے متعلق تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التسلیم بعد الاذان حدث فی ربیع الاخر سنة سبع مائة واحدی وشمانین و هو بدعة حسنة ملخصالین الاخر سنة سبع مائة واحدی وشمانین و هو بدعة حسنة ملخصالین ازان کے بعد الصّلاة والسّلام عَلَیْكَ یارسُولَ اللّهِ پرصناما ورسی الاحراک میں جاری ہوا اور بیہ ہم ین ایجاد ہے۔

- 5- اقامت كوفت كوئى شخص آيا نواس كر مورانظاركرنا كروه به بلكه بيره جائد اورمكر جبحى على الصلاة حيى على الفلاح پر پنچ تواس وفت كر امور فرا و اورمكر جب حي على الفلاح بر پنچ تواس وفت كر امور فرا و له عالم المرى جلداول مصرى صفح ۵۳ ميس براذا دخل الرجل عند الاقامة يكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلخ المؤذن قوله حي على الفلاح كذا في المضمر ات اورر دالخ ارجلداول صفح ۴۸ ميس برويكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلخ المؤذن حي على الفلاح۔
- 6- جولوگ تجبر کے وقت مجد میں موجود ہیں بیٹے رہیں جب مکبر حی علی الصلوة حی
  علی الفلاح پر پنج تو آئیس اور یہ تکم امام کے لیے بھی ہے۔ فالای عالمگیری جلداول
  مصری صفح ۵۳ میں ہے۔ یقوم الامام والقوم اذا قبال المؤذن حی علی
  الفلاح عند علمائنا الفلائة و هو الصحیح۔ لیخی علائے ٹلا شرحفرت امام
  الفلاح عند علمائنا الفلائة و هو الصحیح ۔ لیخی علائے ٹلا شرحفرت امام
  الفلاح عند علمی الفلاح کے اور یکی تیج ہے اور شرح وقایہ جلداول مجدی صفح میں المصلوق سے محملہ المام والمقتذی اس وقت کھڑے ہوں
  جب کہ مکبر حی علمی الفلاح کے اور یہی تیج ہے اور شرح وقایہ جلداول مجدی صفح المسلوق تعنی امام اور مقتذی تی تی المسلوق تعنی المام والقوم عند حی علی المصلوق جلداول صفح ہوا ہم میں ہے۔
  المسلوق کہنے کے وقت کھڑ ہے ہوں اور مرقاق شرح مشکوق جلداول صفح ہوا ہم میں ہے۔
  قال ائمتنا یقوم الامام والقوم عند حی علی المصلوق اور شخ عبدالحق محدث وہلوی بُرین اللہ المعام والقوم عند حی علی المصلوق اور شخ عبدالحق محدث میل کہنر دی علی الصلوق ابر برخاست ۔ ایمنی فقہائے کرام نے فرمایا کہند ہب یہ ہے تا علی الصلوق کے وقت المعام ہوا ہے۔

#### نماز

1- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ارَأَيْتُمْ لَوْانَ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ
 يغسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسًا هَلُ يَبْقىٰ مِنْ بَدَنِهِ شَىءٌ قَالُوا لاَ يَبْقىٰ مِنْ
 بَدَنِهِ شَيْرَى قَالَ كَذَّالِكَ مَثَل الصَّلُو اتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ (عَارَى مَلم)

'' حضرت ابو ہر برہ و ٹائٹیؤ نے کہا کہ رسول کریم مالٹیڈ کے نے فر مایا کہ بتا وا اگرتم لوگوں میں ' سے کسی کے در دازے پر نہر ہوا دروہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کرتا ہوتو کیا ان کے بدن پر پچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ایسی حالت میں اس کے بدن پر پچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔ هضور مالٹیڈ نے فر مایا بس یہی کیفیت ہے یا نجو ان نمازوں کی۔اللہ تعالی ان کے بدلے سب گنا ہوں کومٹا ویتا ہے'۔

2- عَنْ أَبَى فَرِّ أَنَّ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ الْمَا خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالُورَقُ يَتَهَافَتُ فَاكُنَ الْعُصنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا فَرَّ قُلْتُ لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ وَسُولًا اللهِ قَالَ اللهِ فَتَهَافَتُ فَنُوبِهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ (احْمَ)

" حسنرت ابو ذر غفاری ولاین نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے ہے گررہ نے نے (یعنی بت جھڑکا موسم تھا) حضور سکا ہی ہی ہا ہم تشریف کے ہے گررہ نے ایک درخت کی دو مہنیاں پکڑیں (اور انہیں ہلایا) توان شاخوں سے ہے گرنے گئے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر! حضرت ابو ذر وہا ہی نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ (ما اللہ فی اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ہے درخت تعالی کیلئے نماز پڑھتا ہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جھڑر ہے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جھڑر ہے ہیں جسے کہ ہے درخت سے جھڑر ہے ہیں جیسے کہ ہے درخت سے جھڑر ہے ہیں جسے کہ ہے ہیں جسے کہ ہے درخت سے جھڑر ہے ہیں جسے کہ ہے ہیں جسے کہ ہے ہیں جسے کہ ہے ہیں جسے کہ ہیں ہے۔

'' حضرت سلمان بنائنڈ نے کہا کہ میں نے رسول کریم ملکیٹیڈ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جوشخص فجر کی نماز کو گیاوہ ایمان کا حجنڈا لے کر گیا۔ اور جوشخ سورے بازار کی طرف گیا تو وہ شیطان کا حجنڈا لے کر گیا۔ اور جوشخ سورے بازار کی طرف گیا تو وہ شیطان کا حجنڈا لے کر گیا'۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمَرِو بُنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوُمَا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَّبُرُهَانًا وَنَجَاةً يَوُمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ لَمْ يُخْوَرًا وَلا بُرُهَانًا وَّلا نَجَاةً فَكَانَ يَوُمَ الْقِيلَةِ مَعَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرُهَانًا وَّلا نَجَاةً فَكَانَ يَوُمَ الْقِيلَةِ مَعَ يَحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرُهَانًا وَّلا نَجَاةً فَكَانَ يَوُمَ الْقِيلَةِ مَعَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ أَبِي بُنِ خَلَفٍ ( احم ، داري ، يَهِيَّ )

'' حضرت عبداللہ بن عمروالعاص فرائی ہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملاہ فیا ہے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فر مایا کہ جوشخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کیلئے نور کا سبب ہوگی ، کمالی ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہے گی۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کیلئے نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ کمالی ایمان کی دلیل ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہامان اور دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ۔ اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، ہامان اور الی بن خلف کے ہمراہ ہوگا'۔

5- عَنْ عَلِّى أَنَّ النَّبِى اللَّهِ قَالَ يَا عَلِى ثَلَثُ لَا تُوَخِّرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا أَتَتُ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَ الْأَيْمُ إِذَا وَجَنْتُ لَهَا كُفُواً ـ (ترزى)

'' حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے کہا کہ حضور علیہ النہ انے بھے سے فرمایا کہ اے علی ! نین کاموں میں دیر نہ کرنا۔ ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے۔ دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہوجائے۔ نیسرے بیوہ کے ذکاح میں جب کہ اس کو کفول جائے''۔

6- عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْ مِنْكُ صَلاَةً الْمُنَافِقِ يَجُلِسُ يَرْقَبُ الشَّيْطُنِ قَالَ وَهُولُ اللّهِ مَا لَتُ بَيْنَ قَرْبِي الشَّيْطُنِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا صَفَرَتُ وَكَانَتُ بَيْنَ قَرْبِي الشَّيْطُنِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَنْ كُرُ اللّهَ اللّهَ إِللّهَ إِلّا قَلِيلًا (ملم)

" حضرمت انس ر النفط في كما كدرسول كريم ما النفيظ في في ما يا كدريم منافق كي نماز هي كمه

بیٹے ہوئے سورج کا نظار کرتا ہے بہاں تک کہ سورج پیلا پڑجا تا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے نیج میں آجاتا ہے تو کھڑا ہو کر جارچونے مارلیتا ہے۔ نہیں ذکر کرتااس (تنگ وقت) میں اللہ تعالی کا مگر بہت تھوڑا''۔

7- غَنُ عَمَرِو بَنِ شُعَيْبِ عَنْ جَرِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّمَانِ مُووْ اَوْلَادَكُمُ مَرُوا اَوْلَادَكُمُ بِالصَّلُوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُومُ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَ اصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَر سِنِينَ وَ الْعُرَادُولُ عَنْ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُصَاحِعِ (الإداءُر)

"خضرت عمرو بن شعیب زائع این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ النہا ہے نے فرمایا کہ تمہمارے بچے سات سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز پڑھنے کا حکم دواور جب دس سال کے ہوجا کیں تو ان کو مارکر نماز پڑھا و اوران کے سوچا کیں تو ان کو مارکر نماز پڑھا و اوران کے سوچا کیں تو ان کو مارکر نماز پڑھا و اوران کے سونے کی جگہ ملیحدہ کرؤ'۔

#### ضرورى انتتإه

2- سجده میں یاوں کی انگلی کا پیٹ زمین سے اگنا شرط ہے اور ہر یاوں کی تین تین انگلیوں

کا لگنا واجب ہے تواگر کی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں یاوں زمین سے اٹھے رہ

تو نماز نہ ہوئی (بہار شریعت جلد سوم صفیہ 21 قادی رضویہ جلد اول صفیہ 60 کا اور اضعت اللمعات

جلد اول صفیہ 60 میں ہے کہ اگر ہر دویائے برادر نماز فاسدست واگر یک یائے برادر

مگر واست اور در نخار م المخار جلد اول صفیہ 11 میں ہے و وضع اصابع والقدم و لو

شکر طے اور ای کتاب میں صفحہ 10 ایر ہے۔ فیم یعتبر ض وضع اصابع القدم و لو

واحد قاد نحو القبلة الالم تجز و الناس عنه غافلون اور کنز الدقائق میں ہے۔ و

وجه الاصابع رجلیه نعو القبله ای کت برالرائن جلداول صفح ۱۳۲۱ میں ہےنص صاحب الهدایة فی التجنیس علی انه ان لھ یوجه الاصابع نحوها فانه مکروه ملا علی نادانی سے فرض واجب سب نمازیں بغیر عذر بیش کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ مردوں کی طرح عورتوں پر بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی بیاری یا بڑھا ہی وجہ سے کمزوری ہوگئ ہیں کین فادمہ یالا تھی یا دیوار پر عیب لئے لگا کر کھڑی ہوسی بیاں تک کہ اگر پھھتی ور پڑھیں بیاں تک کہ اگر پھھتی دیر کہ کھڑی ہوکر پڑھیں بیباں تک کہ اگر پھھتی دیر کیلئے کھڑی ہو کہ اللہ کہ کھڑی ہوکر اللہ اکبر کہدلیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہوکرا تنا کہدلیں بھر بیٹھ جا کیں۔ (بہار شریعت جلد ہوم صفح ۱۳۷ بوالد فنیة ) اور فال کی رضو یہ جلد سوم صفح ۱۵ میں تنویر الابصار و در مختارے ہے۔ اِنْ قدر کی ما یکٹیرو و کو قدر کا ایتے آؤ تکی کہدر گئی الْمَنْ هَا فَدَ کَا اَلَٰ عَلَی عَصَا اَوْ حَانِطِ قامَ لَوْوْمًا بِقَدْرِ مَا یَقْدِرُوْ وَلُوْ قَدْرَ اَلَٰہِ آؤ تُکُمِیرةً عَلَی عَصَا اَوْ حَانِطِ قامَ لَوْوْمًا بِقَدْرِ مَا یَقْدِرُوْ وَلُوْ قَدْرَ اَلِیہ آؤ تُکُمِیرةً عَلَی عَصَا اَوْ حَانِطِ قامَ لَوْوْمًا بِقَدْرِ مَا یَقْدِرُوْ وَلُوْ قَدْرَ اَلِیہ آؤ قَدْرَ اَلِیہ آؤ تُکُمِیرةً عَلَی الْمَانُ هَب۔

آج کل عموماً مردبھی ذراسی تکلیف پر بیٹھ کرنماز پڑھنا شروع کردیتے ہیں۔ حالانکہ دیر تک کھڑے ہوکرادھرادھرکی باتیں کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا تھم ایک ہے۔

4- عورت نے اتناباریک دو پٹہ اوڑ ط کرنماز پڑھی کہ جس سے بالوں کی سیاہی چکتی ہے تو نماز نہ ہوگی جسب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑ ہے جس سے بالوں کا رنگ جیپ مماز نہ ہوگی جسب تک کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑ ہے جس سے بالوں کا رنگ جیپ جائے۔ (بہار شریعت جلد سوم صفح ۱۵) اور فقاؤی عالمگیری جلد اول مصری صفح ۲۵ میں ہے۔ اکتوب الرّقیق الّذبی یکھیف مات حته کا تنجوز الصّلام فیلیم گذا فی التبوین۔

#### تراوت

1- عَنْ أَبِي هُرِيْرِةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ السَّالَةِ مَنْ قَامَ رَمَعَانَ إِيمَانًا وَ إِحْتِسَابًا عُفِرٌ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (مسلم) "وعفرت ابو بريره ذَالنَّهُ مَا كرسول كريم كَانَيْهِ مِنْ اللهِ عَنْ ول

اوراعتقادِ سے کے ساتھ رمضان میں قیام کرے لینی تراوت کی پڑھے تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں'۔

2- عَنْ سَائِبِ بَنِ يَزِيدُ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِينَ رَكَعَةً وَ الْوِتْرِدِ (رواه البَهِ فَي والورَ) الْوِتْرِدِ (رواه البَهِ فِي والورَ)

'' حضرت سائب بن بزید رشانتهٔ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رشانتهٔ کے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رشانتهٔ کے ذمانہ میں بیس رکعت (تراوی کا اوروتر بڑھتے تھے'۔

اس صدیث کے بارے میں مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد دوم صفحہ ۵ کامیں ہے۔قال النووی فی الخلاصة استادی صبحیہ بعنی امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا کہاں روایت کے استادیج میں۔

3- عَنْ يَرْيُدُ بِنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسَ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ
فَيْ رَمَضَانَ بِثَلْثِ وَّ عِشْرِينَ رَكْعَةً (المَامَالَ)
فَيْ رَمَضَانَ بِثَلْثِ وَّ عِشْرِينَ رَكْعَةً (المَامَالَ)

'' حضرت یزید بن رومان منالفتهٔ نے فرمایا که حضرت عمر رفایتهٔ کے زمانے میں لوگ تنمیس رکعت پر مصنے تنصے۔ ( بعنی میں رکعت تر اور کے اور تین وتر )

#### بیں رکعت برصحابہ کا اجماع ہے

بی<u>ں</u> رکعت جمہور کا قول ہےاور اسی ی<sup>جم</sup>ل ہے

امام ترندی برای التباری مرات بین الکیکو الله تعالی علیه علی ما روی عن علی و عمر و عَن علی و عمر و عَن علی و عمر و عَنْ و علی و عمر و عَنْ و علی و عمر و عَنْ و عمر و عم

إِن فَصَارَ الجُمَاعًا لِمَا رُواى الْبَيْهَقِي بِأَسْنَاد صَحِيْحٍ كَانُو يُقِيْمُونَ عَلَىٰ عَهُدِ عُمَرَ بِعِشُرِيْنَ رَكُعَةً وَعُثُماًنَ وَعلى لِينَ بِين ركعت تروا تَح يرمسلمانون كااتفاق ہے اس کیے کہ امام بیہی نے سی اسناد ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثمان غنی اور حضرت مولی علی نئی انتخ کے مقدس زمانوں میں صحابہ کرام اور تا بعین عظام ہیں رکعت تراوح پڑھا کرتے تھے اور طحطا وی علی مراقی الفلاج صفحہ ۲۲۲ میں ہے۔ ثبت الْعِشْرُوْنَ بِمُوَاظِبَةِ الْمُحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَا عَدَا الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّه تعالى عنهم ليني حضرت ابو بکرصد بق مٹائنٹز کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ کی مداومت سے ہیں رکعت تراوی ثابت ہے اورعلامہ ابن عابدین شامی میشائیہ تحریر فرماتے ہیں: وَهِيَ عِشْرُون رَكْعَةً هَوَقُولُ الْجَمْهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرُقًا وَّغَرْباً لِين تراوی بیں رکعت ہے بہی جمہورعلاء کا قول ہے اور مشرق ومغرب ساری دنیا سے مسلمانوں کا ای پرحمل ہے(شامی جلد اول مصری صفحہ۱۹۵)اور نینخ زین الدین ابن تجیم عب یہ تخریر فرمات بين هُو قُولُ الْجَمْهُورِ لِمَافِي الْمَوَطَاعَنْ يَزِيْدِ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُونَ في زمن عمر بن الحطاب بئلاث وعشرين ركعة وعليه عمل الناس شرقا وغربال ليني بيس ركعت تراوي كاجمهورعلاء كاقول باس كي كدموطاامام ما لک میں حضرت بزید بن رومان دنالٹنؤ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رٹائٹن کے زمانے میں صحابہ کرام تعیس رکعت پڑھتے تھے ( بعنی بیس رکعت تر او ی اور تین رکعت وتر) اورای برساری و نیا کے مسلمانوں کا ممل ہے۔ (بحرار ان جلد وم صفح ۲۱)

اورعناریشرحبرایی این این الناس یصلونها فرادی الی من عمر رضی الله عنه فقال عمر انی اری ان اجمع الناس علی امام و احد فجمعهم علی ابی ابن کعب فصلی بهم خمس ترویحات عشرین در کعة یمی حفرت عربی این این این ایک امام پرصحابه کرام کوجمع کرنا بهتر محصابهول پیمرانهون نے حضرت ابی بن گعب و گافی پر ایک امام پرصحابه کرام کوجمع کرنا بهتر محصابهول پیمرانهون نے حضرت ابی بن کعب و گافی پر صحابه کار ایک میں درکعت کعب و گافی پر صحابه کار میں میں درکعت و هذا عندنا و عند

الشاف على لين تراوح بين ركعت باوريه ماراملك باوريه ملك امام شافعي المشافعة و المساف على المنافعة المن

#### بيس ركعت تراتح كى حكمت

بیں رکعت قرض اور تین رکعت و تر اور رمضان میں بیں رکعت قرض وواجب
بیں سر ہ رکعت قرض اور تین رکعت و تر اور رمضان میں بیں رکعت تر اور جمقرری گئیں تا کہ
فرض وواجب کے مدارج اور بڑھ جا کیں اور ان کی خوب تھیل ہوجائے جیسا کہ بح الرائق
جلد دوم صفی کا پر ہے۔ ذکر العلامة الحلبی ان الحکمة فی کو نها عشوین ان
السنن شرعت مکملات للو اجبات و هی عشوون بالو تو فکان التو اویح
کذلك لتقع المساوات بین المکمل و المکمل۔ لینی علام طبی بین این اور قرض جودن رات
فرمایا کہ تراوی کے بیں رکعات ہونے میں حکمت ہے کہ واجب اور فرض جودن رات
میں کل بیس رکعات ہیں آئیس کی تھیل کے لیے شیس مشروع ہوئیں ہیں تو تر اور تح بھی بیں
رکعت ہوئی تا کہ ممل کرنے والی تر اور جن کی تھیل ہوگی لیعنی فرض وواجب وونوں برابر
بوجا کیں۔ اور مراتی الفلاح کے تول و ہی عشوون د کعة کے تحت علام طبطاوی بھیلیا۔

تحریفرات بین المحمل و هی الفوائص الا عتقادیه و العملیة بین بین رکعت راوی مقرر السنن للمحمل و هی الفوائص الا عتقادیه و العملیة بین بین رکعت راوی مقرر کرنے میں حکمت بیہ کہمل کرنے والی سنول کی رکعات اور جن کی تحیل ہوتی ہے بین فرض واجب کی رکعات کی تعداد برابر ہوجا کیں اور درمخار مع شامی جلد اول صفح موج میں ہے۔ و هی عشرون رکعة حکمة مساواة المحمل و المحمل و المحمل الحق اوی بین رکعت ہا اور بین رکعت راوی میں حکمت بیہ کھکم کم الم مکمل و المحمل و ان کی برابر ہو۔ درمخار کی ای محملت میں مجادت کے تحت شامی میں نہرے منقول ہے۔ لا یہ خفی ان الووات و ان کیملت ایمن ہوگارت کے تحت شامی میں نہرے منقول ہے۔ لا یہ خفی ان الووات و ان کیملت ایمن ہوگارت کے تعمل فت کتمل یعن واضح ہو کہ فرائض آگر چہ پہلے سے بھی کمل ہیں لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیاد تی واضح ہو کہ فرائض آگر چہ پہلے سے بھی کمل ہیں لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیاد تی کے سبب یکمل بین بین رکعت تر اور تح برطوادی گئی تو وہ خوب کامل ہوگے۔

قرأة خلف الإمام

1- عَنُ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ اللهُ سَأَلَ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ
 لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِى شَىءٍ - (سلم جلداص ۱۵)

''حضرت عطاء بن بیار رہائی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت طالغی سے امام کے ساتھ قراکت کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں قراکت جا کرنہیں خواہ سری نہویا جہری''۔

2- عَنْ أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلّيتُمُ فَاقِيمُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا اللّهُ عَلَيْكُم عُلّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَّا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُكُ عَلّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَالْكُوا عَلَا عَلَالُكُ عَلَّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

" وحضرت ابوموی اشعری طالتین نے کہا کہ رسول کریم مالینی آئے۔ نے مایا کہ جبتم نماز پر معونو آئی صفیں سیدھی کرو پھرتم میں کوئی امامت کر ہے تو جب وہ تکبیر کہے تم بھی تنگیر کہواور جب وہ قرات کر ہے تم چیپ رہو'۔

3- عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيعٍ وَابُنُ الْهَمَامِ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ قَالَ مُحَمَّدُبُنُ مَنِيعٍ وَابُنُ الْهَمَامِ هَذَا الْإِمْنَادُ صَحِيتٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ.

'' حضرت جابر بن عبداللد والنيئ نے کہا کہ رسول کریم النیکی نے فرمایا کہ جو محص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے (مؤطاام محمص فی ۹۹ حضرت محمد بن منع اور امام ابن الہمام نے فرمایا کہ بیدا سناد مسلم اور بخاری کی شرط پر صحیح ہے'۔

عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإَمَامِ كُفَّتُهُ قِرَ الْتُهُدُ (مؤطاام مُمُصَّفَهُ ٩) "خضرت ابن عمر رہائی نئے فرمایا کہ جوشخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی تلاوت اس کے لیے کافی ہے'۔

عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّمَاجُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا - (طحاوى صحة ١٠١)

" حضرت ابو ہر برہ و و النائی نے کہا کہ رسول کریم مالی کی آجا کہ امام صرف اس کئے مقرر کیا گیا ہے۔ مقرر کیا گیا ہے کہا کہ رسول کریم مالی کی بیروی کہ جائے توجب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔
مسلم شریف جلداول صفح ۵ کا میں ہے۔ فقال له ابو بکو فحدیث ابی هویوه فقال هو صحیح یعنی واذا قر اُفنصتوا۔ یعنی ابو بکر نے سلیمان سے پوچھا کہ ابو ہر یرہ کی حدیث کیہ جب امام تلاوت کرے تو تم حدیث کیہ جب امام تلاوت کرے تو تم

انتتاه

خاموش ہوجاؤ۔

صاحب بداید نے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر صحابہ کا اجماع قل کیا ہے جیبا کہ بدایہ جلد اول صفح ۱۸ میں ہے۔ لا یقواء الموتم محلف الا مام و علیه احماع الصحابة میں المدن مقتری امام کے پیچھے قرات نہ کرے اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہو وعلیہ میں اسی کے تعید قرات نہ کرے اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہو اور عمایہ نفوا من کے تعید احماع اکثر الصحابة فانه دوی عن شمانین نفوا من

الكبار الصحابة منع المقتدى عن القرأة خلف الامام وقال الشعبى ادركت سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدى عن القرأة خلف الامام وقيل المراد به اجماع مجتهدى الصحابة وكبارهم وقدروى عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال كان عشرة من اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهى ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب و عبدالرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبدالله بن مسعود و زيد بن ثابت و عبدا لله بن عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم

بین ہدایہ کے قول اجماع الصحابہ کا مطلب بیہ ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع ہے اس کئے کہ امام کے بیکھیے قر اُت کرنے ہے مقتدی کامنع کیا جانا بڑے بڑے اُسی (۸۰) صحابہ کرام سے مروی ہے۔اور امام تعنی عمینیا سنے فرمایا کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے ستر(۵۰) صحابہ کرام ہے ملاقات کی وہ سب کے سب امام کے بیچھے قر اُت کرنے ہے مقتدى كومنع فرمات يتضاور بعض لوگول نے كہا كدا جماع صحابه كامطلب مجتهدين صحابه و كبار کا اجماع ہےاور بیٹک حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدحضرت زید بن اسلم طالنيك نے فرمایا كه نبى كريم ملى تائيل كے صحابہ كرام ميں سے دس حضرات بعنی حضرت ابو بكر صديق، حضرت عمر بن خطاب ،حضرت عثان بن عفان ،حضرت على بن ابوطالب ،حضرت عبدالرحمن بن عوف،حضرت سعد بن و قاص ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت عبداللد بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس منائلتم بيسب كے سب امام كے بيجھے قرات كرنے سيخى كے ساتھ منع فرماتے تھے۔ اور كفاريد ميں ہے۔ منع المقتدى عن القراء ة ماثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابةِ منهم المرتضى و العباد الة رضى السلسه عنهم يعنى برے برے اسى (٨٠) صحابہ كے بارے ميں روايت آئى ہے كدوه مقتری کوقر اُت سے روکتے تھے۔ ان میں حضرت علی مرتضی ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبداللدين عمراور حضرت عبداللدين مسعود بهي بين اور درمخار مين ب-المهوتم الا

يقرأ مطلقافان قرأكره تحريما يعنى مقتذى سورة فاتحدياكى دوسرى سورت كى قرأت نہیں کرے گا۔اگراس نے قرائت کی تو مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا۔

1- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَامِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَامِينَهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي روَايَةٍ قال اذا قَالَ الْإِمَامُ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا امِينَ فَإِنَّهُ مَن وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هٰذَا لَفُظُ البخاري ولمسلم نحوه. (مُثَارُة صَحْهُ ٤) " حضرت ابو ہر روہ والتنظ نے کہا کہ رسول کر یم منافید م اللہ جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو، اس لیئے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (بخاری مسلم)اور ایک روایت میں بدالفاظ بين كرحضور كالتيام فرمايا جب امام غيسر الممغضوب عليهم ولا الصالين كجة تم آمين كهواس كئے كه جس كا آمين كهنا فرشتوں كى آمين كہنے كے مطابق ہوگا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے، بیالفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم میں بھی اسی کے شل ہے'۔

اس صدیث شریف سے دوباتیں واضح طور پرمعلوم ہوئیں۔اول بیر کہ مقتدی امام کے يحصي سوره فاتحدنه يزه مصاس كئے كه اگر مقندى كوسوره فاتحديد صنے كاتكم موتا تو حضور ملى تيكيا كويو فرمات كه جبتم و لا المضالين كبوتو آمين كبور معلوم بوكه مقتدى صرف آمين كيح كارو لا

الضآلين كمناامام كاكام إ\_

دوسرى بات بيمعلوم موئى كه آمين آسته كهناجابية كهفرينة بهى آسته آمين كهته بي اسی لیئے ہم لوگ ان کے ہمین کہنے کی آواز نہیں سنتے ہیں لہذا بلند آواز سے آمین کہنا فرشتوں کے مین کہنے کی مخالفت کرنا ہے۔

كنزالدقائق اور بحرالرائق جلداول صفحه ٣١٣ مين هـ المّسَنَ الْإِمسَامُ وَ الْسَمَامُ وُمْ وَالْسَمَامُ وُمْ وَالْسَمَامُ وَمُ وَالْسَمَامُ وَمُولِ اللّهِ مَسَامُ مِينَ اللّهِ مَسَامًا مُومِ وَمُنْفَرِدٍ لِي عَنَامًامُ آسِتَهَ مِينَ كَهِ جَيْنَ كَهُ مِقْتَدَى اور منفرد له عَنَامًامُ آسِتَهَ مِينَ كَهِ جَيْنَ كَهُ مِقْتَدَى اور منفرد له عَنَامًامُ آسِتَهَ آمِينَ كَهِ جَيْنَ كَهُ مِقْتَدَى اور منفرد له الله من الله من

رفع پدین

1- عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ آلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَالُوةَ رَسُولِ اللهِ مَلْ عَلْمَ قَالَ اللهِ مَلْ عَدْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَعلَم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَعلَم الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَابِعِيْنَ.

(ترندی جلداصفیه۳۰)

"خضرت علقمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی نے نے فرمایا کہ کیا ہیں تہارے سامنے حضور ملی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن آپ نے نماز پڑھی اور صرف تروع نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا۔امام تر ندی نے فرمایا کہ ابن مسعود طالعتے کی حدیث حسن ہے اور بہت سے علمائے صحابہ اور علمائے تا بعین یہی فرمائے ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔

2- عَنِ الْبُواءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْهُ الْكَانِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمَالُونِ وَلَا الصَّلُوةِ وَلَعَ يَكَنُهُ الْمَالُونِ وَلَا الْمَالُونِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُ الْمَالُونِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمَالُونِ وَلَا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

3- عَنِ الْأَسُودِ قَالَ رَايِّتُ عُمَرَبُنَ الْنَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَنِ الْآهُ تَعَالَىٰ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فَى اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرُفَعُ وَدُر (طهادي منه الله)

و حضرت اسود طالعية فرمايا كه ميل نه فاروق اعظم حضرت عمر والنيئة كوديكها

کہ بہا تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرآخرنماز تک ایبانہیں کرتے تھے'۔

4- عَنْ مُحَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْإُولَى مِنَ الصَّلَاةِ (طَحاوى صَحْة ١١٠) التَّكْبِيْرَةِ الْإُولَى مِنَ الصَّلَاةِ (طَحاوى صَحْة ١١٠)

'' حضرت مجاہد بٹائنٹیز نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر بٹائنٹینا کی اقتداء میں نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیراولی میں رفع بدین کرتے تھے'۔

ان ا حادیث کریمہ ہے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم کائیڈ کی مخرت فاروقِ اعظم ، حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابہ و تا بعین کے علاوہ دیگر جلیل القدر علاء رضوان اللہ علیم الجمعین صرف تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرتے تھے پھر آخر نماز تل ایبانہیں کرتے تھے پھر آخر نماز تل ایبانہیں کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں ہے جورکوع ہے پہلے اور بعد میں رفع یدین ثابت ہے تو وہ تھم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہوگیا جیسا کہ عنی شارح بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفی الله سے روایت کی ہے کہ اندہ رای رجلا یو فع ید ید فی الصلوة عند الو کوع و عند رفع راسه من الو کوع فقال له لا تفعل فانه شنی فعله رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم شم تو که۔ لینی حضرت عبداللہ بن زبیر رفی نی نی کہ نے ایک شخص کورکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور گائی نے نہا کیا تھا پھر اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور گائی نے نہا کیا تھا پھر اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور گائی نے نہا کہا کیا تھا پھر اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور گائی نے نہا کہا کیا تھا بھر اس سے فرمایا کہ ایبا نہ کرواس لیے کہ بیاری چیز ہے جس کو حضور گائی نے نہا کہا تھا اور کہا تھا۔

درود شريف

1- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَ اللهِ مَنْ صَلّى صَلَاةً وَّاحَدَةً صَلَى اللهُ عَنْدُ مَنْ صَلَى صَلَاةً وَّاحَدَةً صَلَى اللهُ عَنْدُ عَشْدُ خَطِيّاتٍ وَرُفِعَتْ لَـةً عَنْدُ عَشْدُ خَطِيّاتٍ وَرُفِعَتْ لَـةً عَشْدُ دَرَجَاتٍ (زَانَ)
 عَشَرُ دَرَجَاتٍ (زَانَ)

" حضرت انس مناللنا؛ من كها كررسول كريم مناللين من مايا كرجوض محص برايك بار

درود بھیجے گا خدائے تعالیٰ اس پردس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہوں کومعاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا''۔

2- عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ النّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ الْخِيامَةِ الْخَيْرُ الْمَاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ الْخَيْرُ الْمَاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ الْخَيْرُ اللّهِ عَلَى صَلاةً (رَزَى)

اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا مُحَمَّدٍوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنا

'' حضرت ابن مسعود رئی نیخ نے کہا حضور علیہ اللہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میر بے قریب وہ مخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ بر درود میں

2- عَنْ اُبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي اُكَثِّرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِنْتَ قُلْتُ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَلْتُ الرَّبُعَ قَالَ مَا شِنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ البَّصْفَ قَالَ مَا شِنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ اجْعَلُ خُيْرُ لَكَ قُلْتُ الْبَعْقِي قَالَ مَا شَنْتَ فَانَ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قَلْتُ اَجْعَلُ خَيْرُ لَكَ قُلْتُ الْتَعْقِي قَالَ مَا شَنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قَلْتُ اَجْعَلُ خَيْرُ لَكَ قُلْتُ الْعَلَيْنِ قَالَ مَا شَنْتَ فَانُ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قَلْتُ الْجُعَلُ النّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

امور کے لیے کافی ہوگا اور تہمارے گناہ معاف کرویا جائے گا''۔

4- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَمَ أَنْفُ رَجُّلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَكُمْ يُصَلِّ عَلَى (تندى)

اَكُلُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍوَّعَلَىٰ الِ سَيِّدَنَا وَمَوْلُنَا مُحَمَّدٍ وَاللهُمَّ صَلْلهُمَ اللهُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاصْحَابِهِ و بَارِكُ وَسَلِّمُ۔

'' حضرت ابو ہر رہے وظائنے نے کہا کہ رسول کریم منافقیکی نے فر مایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ جھیجے'۔

5- عَنْ عَلِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَخِيلَ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَالْبَ عَنْدَهُ فَالْمَ عَلَى مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَالْمَ يُصَلَّ عَلَى لَا رَرَيْنَ ) فَلَمْ يُصَلَّ عَلَى (رَيْنَ)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّيِ وَالِهِ عَلَيْكِ صَلَاةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُتَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْكُ الْمُعَالَقُلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلِي الْعَلَيْكِ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعَلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْكُ الْعَلَيْكُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَيْكُ الْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ال

'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضور منالی نیڈ کے نے مایا کہ اصل بخیل و شخص ہے جس کے سامنے میراذ کر ہواور وہ مجھ پر درود ننہ پڑھئے''۔

6- عَنْ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنّ اللَّهُ عَاءَ مَوْقُوفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَىٰ نَبِيكَ - (تنه)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ آجُمَعِيْنَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ آجُمَعِيْنَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَبِهِ آجُمَعِيْنَ - اللَّهُمُ صَلِّ وَسَلِّم بَن الخطاب رَبِينَ فَي مَا يَا كَهُ وَعَا آسان وزين كَ ورميان معلق ربتي هوار بين على الله على من الخطاب ربين الخطاب من المنظاب من المنظاب الله على الله على الله الله و الله و

ابنتاه

1- اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صلعم عمی ص 'وم'' ککھ دیتے ہیں مینا جائز و حرام ہے اوراگر معاذ اللہ استخفاف شان کا قصد ہوتو قطعاً کفر ہے۔ اس طرح صحابہ کرام اور اولیائے عظام من کھٹے کے اسائے مبارکہ کے ساتھ رشائٹے کی جگہ 'دھ'' ککھنا مکروہ و باعث محرومی ہے۔ (فادی افریقہ، بہارشریعت)

2- جن کے نام محمد ، احمد علی ،حسن ،حسین ..... وغیرہ ہوتے ہیں بعض لوگ ان ناموں

یر ''' بناتے ہیں بیمی ممنوع ہے اس کئے کہاس جگہ تو پیٹی مراد ہے اس پر درود کا اشارہ کیامعنی ؟

## درودت عاشقال

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْاُمِّيّ وَ اللهِ عَلَيْكُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه وَ عَلَمت ول جَوْحُصْ حَفُورا قَدَى مَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ مِعبت ركع، تمام جهان سے زیادہ حفور کی عظمت ول میں جمائے ، حضور کی شان گھٹانے والے سے بیزار اور ان سے دور رہے۔ وہ اگر اس درود ، شریف کو بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے دست بستہ کھڑے ہو کر سوبار پڑھے تو اس کیلئے بیشار فائدے ہیں جن میں سے بعض یہاں درج کئے جاتے ہیں ۔

1- اس درودشریف کے پڑھنے والے پرخدائے تعالیٰ تین ہزار رحمتیں نازل فرمائے گا۔

2- ال يردو ہزارا پناسلام بھيج گا۔

3- بانچ ہزار تیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔

4- اس كے مال ميں ترقی دےگا۔

5- اس کی اولا داوراولا د کی اولا د میں برکت رکھےگا۔

6- دشمنول برغلبدد \_ گا\_

7- كى دن خواب مىس سركارا قىدس ماڭلىنىڭى كى زيارت سىيەشرف ہوگا۔

8- ايمان يرخاتمه موگار

9- قيامت مين حضور ملي تنييم كي شفاعت واجب موگي \_

10- الله تعالى اس سے ايباراضى موگا كه بھى ناراض نه بوگا۔

#### جماعت

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةُ الْجَمَاعِةِ تَفْضُلُ صَلُوةَ الْجَمَاعِةِ تَفْضُلُ صَلُوةَ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعَشُونُ وَرَجَةً (بَنَارِي سَلَم) الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشُونُ وَرَجَةً (بَنَارِي سَلَم) ثَنْ فَرَمَانِ كَمَ مُنْ فَيْ اللهِ عَلَى مَا لَا يَعَمَرُ فِي مَا يَا كَمَ رَبُولُ كَرِيمُ مَنْ فَيْدَا مِنَا عَلَى مَا وَبِاللّهُ مَا وَبِاللّهُ مَا وَبِاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَالل

تواب تنها پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ ہے'۔

2- عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَىٰ أَيْسَ صَلَاةً اَثُقَلَ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ عَلَى اللّهِ عَنْ الْمُنَافِقِينَ مِنِّ الْفَجْرِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولَ مَا فِيهَا لَآتُوا هُمَا وَ لَوْ جَمَعُولًا حَمَعُولًا وَ بَالْمُنَافِي الْمُنَافِي اللّهُ اللّ

'' حضرت ابو ہریرہ رہ النیمیئی نے کہا حضور منگائی کے اسے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاکی نماز دن سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔اگر لوگ جاننے کہ ان دونوں نماز دن میں کیاا جروثو اب ہے تو گھسٹتے ہوئے چل کران میں شریک ہوتے''۔

3- عَنُ عُثُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى فَكَانَّمَا عَامَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى فَكَانَّمَا صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الصَّبْحَ فِى جَمَاعَةً فَكَانَّمَا صَلَّى الثَّلُ كُلَّذَ (مَلم)

'' حصرت عثمان رائی نے کہا کہ رسول کریم منافید کے مایا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آ دھی رات تک عبادت میں کھڑار ہااور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے اداکی تو گویا اس نے ماری رات نماز پڑھی''۔

4- عَنْ آبِى هُرِيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْذِى نَفْسِى بِيدِه لَقَدُ هَمَّ مَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ الْمُرَ بِالصَّلُوةِ فَيُوَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ وَالصَّلُوةِ فَيُوَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرَ وَالصَّلُوةِ فَيُودَّ فَي وَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ رَجُلًا فَي وَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ وَ أَحَرَقُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ - (بخارى ملم)

'' حضرت ابو ہر برہ دخانین نے کہا کہ سرکاراقد س کالینی آبے نے فرمایا کہ شم ہے اس ذات کی جس کے بین کشریاں جمع ہوجا نہیں تو تماز کا حکم کہ اس کی اذان دی جائے ہوجا کیں تو تماز کا حکم دوں جب لکڑیاں جمع ہوجا کیں تو تماز کا حکم کہ اس کی اذان دی جائے پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز بیں حاضر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دوں''۔

5- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مُلْتِلَةً قال لُولًا مَا فِي الْبِيوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ النُّرِيَّةِ

اَقَدُتُ صَلُوةَ الْعِشَاءِ وَ اَمَرْتُ فِتْمَاتِی یُحَرِّفُونَ مَا فِی الْبِیوْتِ بِالنَّارِ۔ (احمہ)

''حضرت ابو ہریرہ رِنْ اِنْ نُنْ ہے روایت ہے کہ نبی کریم سُلِیْ اِنْ اِنْ اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَٰ اَلَّا اَلَٰ اَلْ اَلْ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللللّٰ اللّٰ الللّٰ الللل

فِيهِ الصَّلُوةُ إِلَّا قَبِ السَّتَحُودُ عَلَيْهِ الشَّيطِلُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَتِهِ (احمر، ابوداؤد) "تحضرت ابوالدرواء طِلْنَهُ لِي مِن كَهَا كدرسول كريم طَلَيْنِهُم فَ فرمايا كه جس آبادى يا جنگل ميں تين آدمى موں اور ان ميں نماز جماعت سے نہ قائم كى جائے تو شيطان

ان برغالب آجا تا ہے۔ لہذا جماعت کولازم جانو''۔

اغتاه

مسجد

1- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْنَظِيمَ مَنْ بَنِي لِلهِ مَسَجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَةِ ( بَخْرَى مسلم )
 بَيْتًا فِي الْجَنَةِ ( بَخْرَى مسلم )

'' حضرت عثمان والنيئة نے کہا کہ رسول کریم ملکا تیکی کے فرمایا کہ جوشخص خدائے تعالیٰ (کی خوشنو دی) کیلئے مسجد بنائے گاتو خدائے تعالیٰ اس کے صلے بیں جنت بیس گھر بنائے گا''۔

2- عَنُ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَا اللهِ آخَتُ الْبِلَادِ إلَی اللهِ مَسَاجِدُهَا وَ آبُغَضُ الْبِلَادِ إلَی اللهِ آسُواقُهَا۔ (ملم)

"خطرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے کہا کہ رسول عَلیہ اللهِ قرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے فردیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں اس کی معبدیں ہیں اور بدترین

مقامات بإزار نين''۔

(شرح السنة ،مشكوة)

"حضرت عثمان بن مظعون رئائن نے کہا کہ میں نے حضور مُنائی کے سے عرض کیایارسول اللہ مجھے تارک الد نیا ہونے کی اجازت مرحمت فر مائی جائے۔حضور مُنائی کم نے فر مایا کہ میری امت کیلئے ترک دنیا یہی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرئے۔

4- عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتِين يَعْنِى الْبُصَلَ وَالتَّوْمَ وَقَالَ مَنْ اكْلَهُمَا فَلَا يَقُرُبُنَ مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمُ لَابُدًا كَلَيْهِمَا فَامِيْتُوهُمُا طَبُحُا۔ (ابوداود)

" وحضرت معاوید بن قر قر ملائفیا اسپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ملائلیام نے ان دوسبر یوں کے کھانے سے منع فر مایا، لیعنی پیاز اور لہسن سے اور فر مایا

کرانبیں کھا کرکوئی شخص ہماری مسجدوں کے قریب ندائے اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی جاہتا ہوتو دیکا کران کی بد بودور کرلیا کرؤ'۔

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی عربیاتی فرماتے ہیں: ''ہر چہ بوئے ناخوش دارد از ماکولات وغیر ماکولات دریں حکم داخل ست۔(احدہ اللمعات جلدا صفحہ ۲۳۸) بعنی ہروہ چیز کہ جس کی بونا پہند ہواس حکم میں داخل ہے خواہ کھانے والی چیز میں سے ہویا نہ ہو۔

5- عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النّهِ عَلَى النّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيْتُهُمْ فِي النّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيْتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي آمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِللّهِ فِيهُمْ حَاجَةً ( تَنْقَ)

'' حضرت حسن بھری ڈالٹیڈ سے بطریق مرسل روایت ہے کہ حضور علیہ الہ اسے فرمایا

کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی با تیں کریں گے تواس
وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ خدائے تعالیٰ کوان لوگوں کی پچھ پروائیں'۔
حضرت شیخ محقق میں ہے تاریخ حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کنایت است از بیزاری حق از
ایشاں (افعہ المعان جلدا ہو فحہ ۲۳۳) یعنی مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ان لوگوں سے بیزارہ ۔

#### انتتاه

ا۔ مسجدوں میں کیالہ سن اور بیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں۔ جب تک کہ بوباتی ہواور یہی حکم ہراس چیز کا ہے جس میں بوہو جیسے بیڑی ہسگریٹ پی کریا مولی کھا کر جانا ، نیز جس کو گندہ وہنی کی بیاری ہویا کوئی بد بودار دوالگائی ہوتو جب تک بومنقطع نہ ہوان سب کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ائی طرح مسجد میں ایسی ماچس اور دیا سال کی جلانا کہ جس کے رکڑنے سے بواڑتی ہوئع ہے۔(درمخار، ردالخار، بہارشریعت)

2- مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے گرجب کہ اس کی بوبالکل دور کر دی جائے۔

( فرا وی رضو به جلد سوم صفحه ۵۹۸ )

3- مسجد سے متصل کوئی مکان مسجد سے بلند ہوتو حرج نہیں اس کئے کہ مسجد ان طاہری دیواروں کا نام بیں بلکہ اس مجکہ کے محاذبیں ساتوں آسان تک سب مسجد ہے۔ درمختار،

میں ہے انہ مجدالی عنان السماءردالحتار میں ہے۔ و کذا الی تحت الثری کما فی البیری عن الاسبیحابی۔

4- مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندرر کھے اور بیدعا پڑھے۔ آلھ می افتہ کے لیے اللہ میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندرر کھے اور بیدعا پڑھے۔ آلھ می افتہ کے کھول دے۔ آبواب رکھیتے کے دروازے میرے لئے کھول دے۔ 5- مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر رکھے اور بیدعا پڑھے۔ الکھ می آبی اسٹلگ میں فکھ لئے گئے گئے اسٹلگ میں فکھ لئے گئے گئے اسٹلگ میں فکھ لئے گئے گئے اسٹلگ میں مجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

#### جمعه

'' حضرت سلمان فاری بڑائیؤ نے کہا کہ سرکار اقدی ٹائیڈ انے فرمایا کہ جو محض جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت اور نظافت کرے اور تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے۔ پھر گھر سے نماز کیلئے نکلے اور دوآ دمیوں کے درمیان (اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کیلئے) شگاف نہ ڈالے۔ پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے۔ پھر جب إمام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کئے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں''۔

2- عَنْ اَبِي هُرَيْرِكُ قَالَ قَالَ سُولُ اللّهِ عَلَيْتِ إِنَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَ قَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْكَوَّلَ فَالْكَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّدِ كَمَثَلَ يُهُدِى عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْكَوَّلَ فَالْكَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّدِ كَمَثَلَ يُهُدِى عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْكَوَّلَ فَالْكَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّدِ كَمَثَلَ يَهُدِى يَهُدِى الْكَوَّلَ فَالْكَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّدِ كَمَثَلَ يَهُدِى الْمَدَّ عَرَبَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

من سمرة بن جُند ب قال قال رسول الله السلط أحضروا البّر كر وادنوا من البحثة و إن دخلها (ابدائد) الإمام فان البّر بن جندب والله يتباعد حتى يؤخر في البّحثة و إن دخلها (ابدائد) و مخطرت مره بن جندب والنّه في الم كرضور عليه البّر المام في المحاضر ربو خطبه كرضور عليه المرضور عليه المرضور عليه المرسول المام عن قدر دور رب كااس قدر جند الرامام عقريب ربواس لئه كرة دمي جس قدر دور رب كااس قدر جند من بين يحيد من عند من وافل ضرور بوكان من حدد من بين يحيد من المرسول المناس ا

5- عَن إِبِن عَمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّلِمِ النَّالِ إِذَا نَعَسَ اَحَدُ كُمْ يَوْمُ الْجَمْعَةُ وَيُرِيرُونُ مِنْ مُجْلِسِهِ ذَٰلِكَ (رَبْرَى)

'' حضرت ابن عمر والتنظیمان کے کہا کہ رسول کریم ملکھیے کے فرمایا کہ جس شخص کو جمعہ کے دون اونگھ اسے تو اس کو جا دن اونگھ آئے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کردیے'۔ 6- عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيَ النَّبِيُ النَّهِ إِذَا شَتَكَ الْبُرْدُ بِكُرَ بِالصَّلُوةِ وَ إِذَا اشْتَكَ الْحَرُّ الْمُرَدُ بِكُرَ بِالصَّلُوةِ وَ إِذَا اشْتَكَ الْحَرُّ الْمُرَدُ بِكُرَ بِالصَّلُوةِ وَ إِذَا اشْتَكَ الْحَرْفِ الْبُرَدُ بِالصَّلُوةِ وَ إِذَا اشْتَكَ الْحَرْفِ الْمُؤْمِنِ الْجَمْعَةُ (بَخَارِئُ شِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### اننتاه:

- 1- خطیب کے سامنے جواذان ہوتی ہے مقتدیوں کواس کا جواب ہرگز ندوینا چاہئے۔ یہی احوط ہے۔ ( فآؤی رضویل ) اور درمختار جلداول صفحہ ۲۸ میں ہے۔ ینبغی ان لا یجیب بلسانیہ اتفاقا فی الاذان بین یہ ی الخطیب اور درالختار جلداول صفحہ ۵۷۵ میں ہے۔ اجابة الاذن حینئیذ مکروهة۔
- 2- خطبہ میں حضور اقد س تا گانیا کم کا نام پاک س کر انگوشانہ چوہے ہے تھم صرف خطبہ کیلئے ہے ورنہ عام حالات میں نام نامی س کو انگوشا چومنامستحب ہے۔ اور درودشریف دل "س پڑھے ۔.... زبان کوجنبش نہ دے اس لئے کہ زبان سے سکوت فرض (فاؤی رضوبه) اور در مختار مع ردا محتار جلد اول صفحہ ۵۵۵ میں ہے الصواب انہ یصلی علی النبی النب
- 3- غیرعر بی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان کوبھی شامل کر لینا مکروہ اور سنت متواترہ کے خلاف ہے۔ (ناڈی رضویہ، بہارشریعت)
  - 4- ديبات ميں جمعه جائز بيں۔(عامه كتب) كيكن عوام اگر پر مصتے ہوں تو انبيل منع نه كياجائے۔
- 5- چونکہ دیبات میں جمعہ جائز نہیں کی اس لئے دیبات میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے اس دن کی نماز ظہر ساقط نہیں ہوتی لہذا دیبات میں جمعہ پڑھنے کے بعد چارر کعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے۔ (محت عامہ)

## خطبه کی اذان کہاں دی جائے

1- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُوَدَّنَ بَيْنَ يَكَى رَسُولِ اللِّمِلْ إِذَا جَلَسَ

عَلَى الْمِنْبُرِ يُومَ الْجَمْعَةِ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ وَ أَبِى بَكْرٍ وَ عُمْرَ۔ (ابوراؤرجلداول سني ١٦١)

ال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے دروازہ پر پڑھنا سنت ہے۔
حضور سید عالم کالیڈ کا ورجسٹر سے ابو بکر وعمر ڈاٹی تھنا کے ذمان مبار کہ میں اذان مسجد کے دروازے پر
ہوا کرتی تھی۔ اس لئے فقہائے کرام مسجد کے اندراذان دینے کوئع فرماتے ہیں جیسا کہ فہا وگ
قاضی خال جلداول مصری صفحہ کے ادر فقاؤی عالمگیری جلداول مصری صفحہ ۵ اور بح الراک جلد
اول صفحہ ۲۲ میں ہے۔ لگیڈڈٹ نیسی المنسج پالیخی مسجد کے اندراذان دینا منع ہے۔ اور فقی
القدر جلداول صفحہ ۱۲ میں ہے۔ قالوا لگیڈڈٹ نیسی المنسج پالیخی مسجد کے اندراذان دینا منع ہے۔ اور فقی
مسجد میں اذان ندی جائے اور طحطاوی علی مراتی الفلاح صفحہ کے امیں ہے۔ یہ کہ گائی گوڈٹ نے فی المسجد پر سی اذان دینا مکروہ ہے ای طرح
فی المسجد پر سی کہا نی الفیک شائی کی النظم لین مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے اس طرح
فی المسجد پر سی کہا نی الفیک شائی کی اندر دی جاتی ہے ناط ہے۔
مسجد میں نظم ہے۔ سی للمذا یہ جورواج ہوگیا کہ اذان مسجد کے اندر دی جاتی ہے ناط ہے۔
مسلمانوں کو جائے کہ اس غلط دواج کو گرک کر کے حدیث وفقہ بڑمل کریں۔

#### عبداور لقرعبد

دن عيدالفطراور دوسرادن عيدالانخيٰ ہے'۔

2- عَنْ أَبِى الْحَوَيْرَثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْكَالَّ كَتَبَ اللَّى عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ وَ هُوَ بِنَهُ وَ الْمِيْلِ الْمُعْلَى وَ الْجِرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النّاسَ (مَعَلَوْة)

بنَجْرَانَ عَجِل الْاَضْحٰى وَ الْجِرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِرِ النّاسَ (مَعَلَوْة)

'' حضرت الوالحويرث رَالْهُ في عروايت ہے كه رسول كريم طَلَقْيْلِم نے عمرو بن حزم كو جبكہ وہ نجران ميں منصلكا كه وہ بقرعيد كى نماز جلد پر معواور عيد الفطركى نماز وير سے برعو، اور لوگوں كو وعظ سناؤ''۔

3- عَنْ جَابِرِ بِنْ سَهُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِالَّيْ الْعِيدَيْنِ عَيْرَ مَرَةٍ وَ لَا مَرْتَيْنِ بَغَيْرِ اَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ (سلم)

'' حضرت جابر بن سمرہ رہ النئے نے فرمایا کہ میں رسول کریم منگانی کے ساتھ عیدین کی نماز بغیراذ ان واقامت کے پڑھی ہے۔ ایک بازہیں بلکہ کی باز'۔

4- عَنْ أَنَّسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّمِلَا لَيْ لَكُولُ لَا يَغُدُ وْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وتُراً - (بخارى)

'' حضرت انس رئائنی نے فر مایا کہ عمید الفطر کے دن جب حضور کالٹی آم چند کھجوریں نہ کھالیتے عمیدگاہ کوتشریف نہ لے جاتے اور آپ طاق تھجوریں تناول فر ماتے''۔

5- عَنْ بُرِيْكَةَ قَالَ كَانَ النّبِي مَانَتِهُ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطُعُمُ وَلَا يَطُعُمُ يَطُعُمُ وَلَا يَطُعُمُ يَوْمَ الْاَضْحَى حَتَّى يُصَلِّى - (تنزي ابن اج)

'' حضرت بریده رفاینیٔ نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن جب تک حضور عائیہ اللہ کہ کھا نہ حضور علیہ اللہ کہ کھ کھا نہ لیتے عید گاہ تشریف نہ لے جاتے اور عید الانتی کے دن اس وقت تک پچھ نہ کھاتے ہوئے۔'

6- عَنْ جَابِرِ قَالَ النّبِي مِلْتُ إِذَا كَأْنَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطِّرِيْقَ- (بخارى) "خضرت جابر طالنّهُ شَرِّ فَم ما يا كه حضور مَنْ تَيْدِ ك دن دو مختلف راستول سے "تے جاتے ہے '۔

#### اغتياه

- ۱- عیدین کی نماز کے بعد مصافحہ ومعانقہ کرنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے۔ اس لئے کہاں میں اظہار مسرت ہے۔ (بہار شریعت)

**ૠ**.....ૠ

## كتاب الجنائز

#### بيارى

أبي سَعِيْدِ النَّحُدُرِي عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ وَلَا وَكَا حَرْنِ وَلَا أَذَى وَلَا غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَا كَفَرَ وَلَا غَمِّ حَتَى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاتُهُ ( بَخَارِي اللَّهُ )

'' حضرت ابوسعید خدری را النین سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیز اسے فرمایا کہ مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی و کھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبیت اورکوئی غم نہیں پہنچا مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی و کھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبیت اورکوئی غم نہیں پہنچا بیاں تک کہ وہ کا نثا جواسے چھیے گر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا بیہاں تک کہ وہ کا نثا جواسے چھیے گر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گنا ہوں کومٹا ویتا

ے''\_

2- عَنْ عَبْسِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مَرَضَ فَهَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سِيَاتِهِ كَهَا تَحَطَّ الشّجَوةُ وَرَقَهَا - (بخارى مسلم)

''حضرتُ عبدالله بن مسعود وللهُ يُنْ مَنْ كها كدرسول كريم في فرمايا كنبيل بَيني مسلمان كواذيت مرض هي، يا اس كسوا بجهداور، كين الله تعالى اس كسبب اس كواذيت مرض عن بيا اس كسوا بجهداور، كين الله تعالى اس كسبب اس كواذيت مرض عن بيا اس كسوا بجهداور، كين الله تعالى اس كسبب اس كواذيت مرض عن بين من من الله عليم ورخت سه بيخ جهر تي بين "

(اين ماجيه مشكلوق)

' حضرت ابو ہریرہ رہ النیز نے فرمایا کہ رسول کریم مالٹیز کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ، ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور مالٹیز کم نے فرمایا کہ برانہ کہواس لئے کہ وہ (موکن کو) گنا ہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کوصاف کر دیتا ہے'۔

4- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِكُ وِالسَّلَمِيِّ عَنْ اَبَيْهِ عَنْ جَرِّمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَرِّمْ قَالَ وَاللَّهُ فِي جَسَرِهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْ وَلَّةً لَّمْ يَبِلُغُهَا بَعِمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَرِهُ اللَّهُ فِي جَسَرِهُ اللَّهُ فِي حَسَرِهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغُهُ الْمَنْ وَلَهُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَلَهِ مُنْ وَلَكِمْ ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغُهُ الْمَنْ وَلَهُ التِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ وَالْمَا وَالْوَرُهُ وَلَهُ مَا لِهُ مِنَ اللّهِ وَالْوَرُورُ )

"خضرت محد بن خالد ملمی اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کدان کے دادانے کہا کہ حضور علقہ اہتا ہے فرمایا کہ بندہ کیلئے علم اللی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کوئیں بہنچا تو خدائے تعالی اس کے جسم یا مال یا اولا دیر مصیبت ڈالٹا ہے بھراس پرصبر عطافر ما تا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبہ تک بہنچا دیتا ہے۔ جواس کیلئے علم اللی میں مقدر ہوچکا ہے"۔

5- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّمِنَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا عَلَيْمُ اللَّمَا اللْمَا اللَّمَا اللَّمَ اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّهُ اللَّلَمَا اللَّمَا اللَّمَا اللَّمَا ا

'' حضرت عا کنتہ ڈی جی جہا کہ رسول کریم سی اللہ خیر مایا کہ جب بندہ کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اس کے مل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گناہوں کا کفارہ بن سکے تو اللہ تعالی اس کوئم اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ اس کے گناہوں کا گفارہ بن جائے''۔

6- عَنْ سَعْدِ قَالَ الْكَانِيَا الْنَبِي الْنَاسِ اللهِ الْكَانِيَاءُ ثُمَّ النَّاسِ اللهُ اللَّا الْكَانِياءُ ثُمَّ الْكَانِيَاءُ ثُمَّ الْكَانَ فَي دِينِهِ صَلْبًا الْكَانَ فَي دِينِهِ صَلْبًا الْكَانَ فَي دِينِهِ صَلْبًا الْكَانَ فَي دِينِهِ صَلْبًا اللَّهُ اللَّهُ وَ الْنَاسَ اللهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَ اللهُ اللهُ

" دعفرت سعد طالفنا نے فرمایا کہ نبی کریم مالفیائی ہے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت بلاؤں میں بنتلا ہوتے ہیں؟ حضور مالفیائی نے فرمایا (سب سے پہلے) انبیاء کرام پھران کے بعد جوافضل ہیں پھران کے بعد جوافضل ہیں یعنی حسب مراتب آدمی کا دین کے ساتھ جیساتعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے بلامیں مبتلا کیا جاتا ہے اگر ا

دین میں سخت ہے تو بکا بھی اس پر سخت ہوگی اورا گردین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے۔ بہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ زمین پروہ یوں چاتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ ہمیں رہتا''۔

7- عَنْ جَابِرِ بَنِ عَتِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ النَّهَ الشَّهَادَةُ سَبَع سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُطْعُونُ شَهِيدٌ وَ الْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَ الْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَ صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَ الْمَرْبُونُ شَهِيدٌ وَ الْمَرْبُ تَحْتَ الْهَدَمِ الْمَرَاةُ تَمُوتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيدُ الْمَرَاةُ تَمُوتُ بَجُمْعٍ شَهِيدٌ (مَا لَكَ، الوداؤو، مَثَلُوة)

'' حضرت جابر بن علیک رفاتین نے کہا کہ رسول کریم سی تینی کے فر مایا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قبل کے علاوہ سات (7) شہاد تیں اور ہیں جو طاعون میں مرے شہید ہے جوڈو وب کر مرے شہید ہے۔جو دو ات الجنب (نمونیہ) میں مرے شہید ہے۔جو پیٹ کی بیاری میں مرے شہید ہے جو عمارت کے بیچے دب کر مرجائے شہید ہے اور جوعورت بحد کی پیدائش کے وقت مرجائے شہید ہے'۔

الحاصل

یماری سے بظاہر نکلیف پیچی ہے کی جھیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت و آ رام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ تا ہے اس لئے کہ بیظاہری بیاری حقیقت میں روحانی بیار یوں کا ایک بڑا زبر دست علاج ہے بشرطیکہ آ دمی مومن اور سخت سے سخت بیاری میں صبر وشکر سے کام لے اگر صبر نہ کرے بلکہ جزع فزع کر بے تو بیاری سے کوئی معنوی فائدہ نہ بہنچے گا بعن تو اب سے محروم رہے گا۔ بعض نا دان بیاری میں نہایت بے جاکلمات بول اشھتے میں اور بعض خدائے تعالی کی جانب ظلم کی نسبت کر کے نفر تک پہنچ جاتے ہیں بیان کی انتہائی مقاوت اور دنیا آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے۔ العیا ذباللہ تعالی ۔

بیمار کی مزاح برسی

1- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا

مِنْ مُسْلِمٍ يَغُوْدُغُدُو ةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِى مِنْ مُسْلِمٍ يَغُودُغُدُو ةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةً إِلَا صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ ( تَهُى البوداؤر)

" حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم طَالِی کُوفر ماتے ہوئے سنا
کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام
تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت ومغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جو
شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کیلئے ستر ہزار فرشتے صبح تک دعائے مغفرت
کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے '۔

2- عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوَضُوعَ وَاعَادَ اَحَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِينَ خَوِيْفًا - (احم) الخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِينَ خَوِيْفًا - (احم) مُحْرِت السَّرِ اللهِ عَلَيْهِ فَي فَرِ ما يا كَهِ صَلَى عَلَيْهِ فَي اللهِ ال

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَالَةُ مَعْ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادُ مَرِيْطًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْجَنّةِ مَنْزِلاً - (ابن اج)

" حضرت آبو ہر مرہ وہ النیز نے کہا کہ رسول کر بھم کا تائیز نے فرمایا کہ جو محض بیار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا جانا اچھا اور جنت کی ایک منزل کو تو نے (اینا) مھکانا بنالیا"۔

4۔ عَنْ جَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ مَنَ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ اللّٰهِ عَلَيْكُ مَنَ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهَا۔ (احمالک)

'' حضرت جابر ذلائن نے کہا کہ صور گائی آئے میا کہ جو محض مریض کی عیادت کو جاتا ہوتا ہے تو وہ رحمت کے دریا میں عوطرون رہتا ہے جب تک کہ بیڑ نہیں جاتا اور

جب بیٹھ جاتا ہے تو غریق دریا ہے رحمت ہوجاتا ہے'۔

5- عَنُ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْ اِذَا دَحَلُتُمْ عَلَی الْمَوینُ فِي فَی فَیْقِ اللّهِ فَانْ ذَلِكَ لَا یَرُدُّ شَیْنًا وَیَطِیْبُ بِنَفْسِهِ۔ (ترین،این اجه)

"خضرت ابوسعید رِثَانِیْنُ نے کہا کہ رسول کریم مَنَّانِیْمُ نے فرمایا کہ جبتم بیار کی مزاح پری کوجا و تو موت کے بارے میں اس کا رِخَ وَم دور کروا گرچہ اس سے اس کی موت کا وقت نہیں ٹل سکتا لیکن اس کا دل خوش ہوجائے گا'۔

6- عَنِ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اَفْضَلُ الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (بيهِق مُثَلُوة) الْعَيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (بيهِق مُثَلُوة)

'' حضرت سعید بن مستب رٹائٹنۂ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور علینہ الہ اللہ اللہ کے در مایا کہ بہترین عیادت ریہ ہے کہ مزاح پرس کے بعد فور اُاٹھ جائے۔

" حضرت ابن عباس والنيئ في كها كه حضور النيئيل في مايا كه جومسلمان كى عيادت كوجائة وسائة وسات باريدها برعه (يعنى الله بزرگ وبرتر سے دعا كرتا بول جوعرش عظيم كاما لك ہے كه مجھے شفا بخشے ) أَسْفَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْم دَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ دَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ دَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ وَبَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

#### وواء

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ دَاءً إِلّا اللهُ عَلَيْكَ مَا اَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ دَاءً إِلّا النّهُ اللهُ شِفَاءً (بَعَارِئ شِيفٍ)

'' حضرت ابو ہر برہ والنین نے کہا کہ رسول کریم مانا نیکی ایک فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے کوئی ایسی بیاری ہو'۔ کوئی ایسی بیاری بیبدانہیں کی جس کے لیے شفایعنی دواندا تاری ہو'۔

' د حضرت جابر منالفیز نے کہا کہ حضور سکا لیڈیٹم نے فرمایا کہ ہر بیاری کی دوا ہے۔ جب
بیاری کو (اس کی سیجے) دوا پہنچا دی جاتی ہے تو خدائے تعالی کے حکم سے بیارا جھا ہو

جا تاہے''

3- عَنُ آبِیُ الدَّرُ دَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

چیز ہے دوانہ کرو''۔

4- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبْثِ۔(احم،ابوداوُد،ترندی،این اجه)

'' حضرت ابو ہر ریرہ رائٹنڈ نے کہا کہ حضور منافظیّا ہم نے نجس دوا (کے استعمال) سے منع فرمایا ہے'۔

انتتاه

انگریزی دوائیں بکترت الیی موجود ہیں جن میں اسپرٹ اورشراب کی آمیزش ہوتی ہے الیمی دوائیں ہرگز استعمال نہ کی جائیں۔(بہارشریعت جلد ۱۱ اصفحہ ۱۲۷)

## دعاتعوبذ

1- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ امْرَ النّبِي عَلَيْكُ أَنْ نَسْتَرَقِي مِنَ الْعَيْنِ ( بَخَارَى اللهِ )

" حضرت عائشه وَ النّبُهُ أَنْ كَهَا كَه بِي كريم مَنْ النّبَيْمِ فَي مَن الْعَيْنِ مِ مَنظر بدكيك وعا

" حضرت عائشه وَ النّبُهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى كريم مَنْ النّبَيْمِ فَي مَن الْعَدِيدُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وعا

تعویذ كرا كيل " -

2- عَنْ أَمِّ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فَى بَيْتِهَا

جَارِيَةً فِى وَجُهِهَا سَفُعَةٌ يَعُنِى صُفُرَةً فَقَالَ اِسْتَرُقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظَرَةَ (بخارى مِسلم)

'' حضرت ام سلمہ رنگائیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملکائیڈ ان کے گھر میں ایک لڑکی کودیکھا جس کا چبرہ زردتھا۔حضور تکائیڈ مے نے فر مایا اسے دعاتعویز کراؤ، اسے نظر برگی ہے''۔

3- عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْآشَجَعُي قَالَ كُنَّا نَرُقَىٰ فِى الْجَاهِلَيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِى ذَٰلِكَ فَقَالَ اكْتُوضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِى ذَٰلِكَ فَقَالَ اَعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَالَمْ يَكُنُ فَيْهِ شَرْكُ. (ملم ثريف)

" حضرت عوف بن ما لک انتجعی را النظام الدے نے فرمایا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے ہے (اسلام لانے کے بعد) ہم نے عرض کیا یارسول اللہ مثالی آتے ہماں منتروں کی بابت آب مثالی آتے ہیں؟ حضور مثالی آتے ہم نے فرمایا اپنے منتر جھے سناؤ۔ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہان میں شرک نہ ہو'۔

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عملیہ اس حدیث کے بخت فرماتے ہیں بعنی اسائے ، جن دشیاطین نباشد واز معانی آن کفرلا زم نیا ید ولہذا گفته اند که آنچه معنی اومعلوم نه باشدر قیه بال نتوال کردگرآنکه بنقل صحیح از شارع آمدہ باشد۔ (افعۃ اللمعات جلد ۳ منویم۲۰)

لیتی منتر ہیں جن وشیاطین کے نام نہ ہوں اور اس منتر کے معانی سے کفر لازم نہ آتا ہو ( نواس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ) اور اس لئے علائے سلف نے فرمایا ہے کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہوا سے نہیں پڑھ سکتے لیکن جو شارع اسلام سے صحیح طور پر منقول ہو ( اسے پڑھ سکتے ہیں اگر چاس کا معنی معلوم نہ ہو )

#### منوت

الله عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ اكْتِرُوْ اذِ كُرَهَا ذِمِ اللّذَاتِ الْمُوْتَ د ( رَدَى دَالَ)
 المُوْتَ د ( رَدَى دَالَ)

" حضرت ابو ہریرہ رہائی نئے کہا کہ رسول کریم طابقی ہے نے فرمایا کہ لذنوں کو ختم کر وینے والی چیز (موت) کواکٹر و بیشتریا دکرؤ'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی عبد اللہ باب منی الموت وذکرہ میں فرماتے ہیں کہذکر موت کنایت ست ازخوف وخشیت حق وعمل بمقتصائے آل وتو بہواستغفار و تفذیم وترجے نفع موت کنایت ست ازخوف وخشیت حق وعمل بمقتصائے آل وتو بہواستغفار و تفذیم وترجے نفع در آخرت والا ذکر موت و یاد داشتن آل بے عمل چیز سے نیست بلکہ تو اند کہ سبب قساوت

قلب كرد چنا نكه ذكر حن سبحانه وتعالى بغفلت \_ (افعة اللمعات جلداصفي ١٥٢)

یعی موت کو یا وکرنے کا مطلب ہے ہے کہ دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف وخشیت ہواور اس کے علم کے مطابق عمل ہو نیز تو ہہ واستغفار کرے اور آخرت کے نفع کو ( دنیا کے نفع پر ) مقدم رکھے اور ترجیح وے ورنہ بغیر علل کے موت کا چرچا کرنا اور اس کو یا در کھنا کوئی چیز نہیں مقدم رکھے اور ترجیح وے ورنہ بغیر علل کے موت کا چرچا کرنا اور اس کو یا در کھنا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ (ایبا کرنا) دل کی قساوت اور بے ملی کے ساب ہوسکتا ہے جیسے کہ خفلت اور بے ملی کے ساتھ خدائے تعالیٰ کو (صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہوسکتا ہے اور کے نعالیٰ کو (صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہوسکتا ہے جیسے کہ خوالی کو صرف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہوسکتا ہے جیسے کہ خوالی کو رسوف زبانی طور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہوسکتا ہے کہ دور کے دور کے دور کے دور کی سبب ہوسکتا ہے کہ دور کے دور کی دور کی دور کی دور پر ) یا دکرنا (قساوت قلبی کا سبب ہوسکتا ہے دور کے دور کی دور کیا کی دور ک

ساته خدائے تعای اور صرف زبای طور بر) یا در مار صاوت می مب ہے۔

2- عَنْ اَبِی هُویْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ لَا يَتَمَنَّى اَحَدُّكُمُ الْمُوتَ إِمَّا مُ مِنْ اللّهِ عَلَيْتُ لَا يَتَمَنَّى اَحَدُّكُمُ الْمُوتَ إِمَّا مُ مِنْ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْهِ لَا يَتَمَنِّى اَحَدُّكُمُ الْمُوتَ إِمَّا مُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مسرت ہوہریں میں ہے ہم کہ رون یہ ہے رہیں ہے۔ کرے (اس کئے کہ) وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے لیے نیک عمل میں زیادتی ہوجائے اور یا بدکار ہوگا تو ہوسکتا ہے آئندہ تو بہ کر کے خدائے تعالیٰ کی

خوشنودی حاصل کرلئے'۔

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ازروئے مرگ بجہت ضرر دنیا مان دمرض یا فقر یا ماند آل مکروہ است زیرا کہ آل علامت بے صبری وبستوہ آمدن از تقذیر اللہ وناراض بودن از آن ست۔امااز جہت محبت وشوق بلقائے اللی وخلاص از تنگنائے ایس سرائے ومحنت آل وصول بملک آخرت وقعیم آل نشال ایمان و کمال اوست و محبنیں مکروہ نیست از جہت خوف ضرر دین یعنی دنیوی نقصان جیسے بیاری یاغر بی وغیرہ کی وجہ سے موت نیست از جہت خوف ضرر دین یعنی دنیوی نقصان جیسے بیاری یاغر بی وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا نیزاس دنیا کی تنگی اور پر بیٹانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنا

مگروہ ہے۔اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لیے موت کی آرز وکرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ای طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ (اعدۃ اللمعات جلداصفی ۲۵۳)

3- عَنُ أَنَسٍ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ شَابٍ وَهُو فَى اَلْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُو الله يا رَسُولُ اللهِ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَاللهُ مَا يَرُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ فِى مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا اَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرُولُ المَّهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُ المَّهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُ المَّهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُ اللهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَولُولُ اللهُ مِمَّا يَخَافُ و اللهُ مَا يَرُولُ اللهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُ اللهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُ اللهُ مُمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مَا يَرُولُوا اللهُ وَاللهُ مِمَّا يَخَافُ و رَمْنَ اللهُ مِمَّا يَخَافُ و اللهُ مِمَّا يَخَافُ و اللهُ مُعَالَىٰ اللهُ مَا يَرُولُ اللهُ اللهُ مُمَا يَخَافُ و اللهُ مُنَا يَكُالُ وَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مُنَا لَا اللهُ مُعَلَيْهِ وَاللهُ مُعَلِي اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

" حضرت انس ر النظر نے فرمایا کہ نبی کریم م کانٹیکٹر ایک جوان کے پاس تشریف لے علیہ جوقر بب المرگ تھا۔ حضور م کانٹیکٹر نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کوکس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیایار سول اللہ مکانٹیکٹر میں خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امید وار مول اور اپنے گنا ہول سے ڈرتا ہول۔ حضور م کانٹیکٹر نے فرمایا بید ونوں ( یعنی خوف ورجا) اس موقع پرجس بندہ کے دل میں ہول کے خدائے تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امیدر کھتا ہے اور اس چیز سے محفوظ رکھے گاجس سے وہ ڈرتا ہے"۔

4- عَنْ مَغْقَلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

'' حضرت معقل بن بیار را گائی نے کہا کہ رسول کریم منا ٹیڈ کے مرنے مرنے والوں کے قرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب سورۃ کیلین شریف پڑھو''۔

حفرت شخ عبدالی محدث دہلوی مُرانیہ اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ظاہر آنست کے مراد بعداز موت درخانہ یا برسر قبر۔
کہ مراد مختفر باشد کمل نیز ہم بریں ست واختال دارد کہ مراد بعداز موت درخانہ یا برسر قبر۔
لیمن مراد بید کہ موت کے وقت سور قریبین پڑھی جائے اور اسی پڑمل بھی ہے اور ہوسکتا ہے
کہ بیمراد ہوکہ موت کے بعد گھر میں پڑھی جائے یا قبر کے سرمانے واقعہ المعنات جلدا اس فی ۱۲۱۲)

5- عَنْ أَبِی سَعِیْدٍ وَ آبِی هُو یُو قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اَبِی لَقِنُو المَوْقَا کُم لَا

الله إلا الله (مسلم شريف)

' حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ زائفتُ سنے کہا کہ حضور عَلَیْنَا ہِمَا کے فرمایا کہ اینے مرنے والوں کوکلمہ طبیبہ کی تلقین کرؤ'۔

تلقین کی صورت رہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آواز سے کلمہ طبیبہ پڑھیں کیکن مرنے والے کواس کے پڑھنے کا حکم نہ دیں

# عنسل وكفن

1- عَنُ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ وَنَحْنُ نَغُسِلَ ابْنَتَهُ فَقَالَ إِغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ إِغْسِلُنَهَا وِتُرَاثَلُنَّا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنُهَا وَمَوَاضِعِ الْوَضُوْءِ مِنْهَا ( يَعْلِي)

" حضرت ام عطیہ فرائی ہیں کہ رسول کریم بھی ٹیڈی ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم حضور شائی گیا ہمارے باس تشریف لائے جب کہ ہم حضور سائی ٹیڈی کی صاحب زادی (حضرت زینب زائی کو مسل دے رہے مضور نے فر مایا کہ اسے مسل دو طاق بعنی تین یا پانچ یا سات بار مسل کا سلسلہ داہنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں "۔

ميت كوسل دين مين كلى نه كرائه اورنه ناك مين بانى دُالا جائه (ببارشريعت) 2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا كُفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَحْسِنُ كَفَنَهُ وَمُعْتَلِم اللهِ عَلَيْكَ إِذَا كُفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَحْسِنُ كَفَنَهُ وَمُعْتَمِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَاكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

" حضرت جابر النيئة نے کہا کہ حضور النيئة منے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کوئفن دین و جائے کہ انجھاکفن دیے'۔

حضرت نشخ عبدالحق محدث دہلوی ٹیشائی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ مراد بہ سخسین کفن آنست گہتمام باشد ونظیف وسفید و بے اسراف و تبذیر، ونو وشستہ درال برابر ست اما آنچ مسفر قان کند بریا و تکبرحرام و مکروہ است اشد حرمت و کراہت۔

بینی اچھے کفن کا مطلب یہ ہے کہ کفن بورا ہواور صاف سخفرا اور سفید ہواور اس ہیں

اسراف و بے جاخرج نہ ہو۔ نیا کفن اور پرانا جودھویا ہود دنوں کا تھم ایک ہے کیکن اسراف و فضول خرجی کرنے ہیں وہ تخت مکر وہ اور شدید حرام ہے۔ فضول خرجی کرنے والے جوریا اور تکبر سے کرتے ہیں وہ سخت مکر وہ اور شدید حرام ہے۔ (افعۃ اللمعات حلداصفی ۲۷۱)

3- عَنْ إِنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِياضَ فَإِنَّهَا مِنْ حَبُّوِ ثِيَا بِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَا كُمْ - (ابوداوَد، رَنه) "حضرت ابن عباس طِلْحَبُنا نے کہا کہ رسول کریم مَنْ الْفِیْمُ نے فرمایا کہ تم لوگ سفید کیڑے پہنا کرواس لئے کہ وہ عمدہ شم کے کیڑے ہیں اور سفید کیڑوں ہیں اپ مردول کو کفنایا کروئ۔

#### ضرورى انتتاه

- 1- عوام میں جومشہور ہے کہشو ہرعورت کے جنازہ کو نہ کا ندھا دیسکتا ہے نہ قبر میں اتار
  سکتا ہے نہ منہ د مکھ سکتا ہے بیم خص غلط ہے۔ صرف نہلا نے اور اس کے بدن کو بلا حاکل
  ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ (بہار شریعت جلد ہم صفحہ ۵۱۹)
- 2- میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کاطریقہ ہے۔ورمختار میں رکھیں سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کاطریقہ ہے۔ورمختار مع ردامختار جلداول صفحہ ۱۰۰ میں ہے۔یو صَبعُ یکدُهٔ فِی جَانبیّهِ لَا عَلَی صَدُرِ مِ لِاَنّهُ مِنْ عَمَلِ الكفار۔
- 3- بعض جگہ میت کے دونوں ہاتھ ناف کے بینچے اسطرح رکھتے ہیں کہ' جیسے نماز کے قیام میں' میمی منع ہے۔
- 5- عورت كى اور هنى نصف پيشت سے سينه تك مونى جا ہے جس كا انداز و تين باتھ لينى

ڈیڑھ کر ہے اور عرض ایک کان کی لوسے دوسر کان کی لوتک ہونا جا ہے اور جولوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں میہ ہے جا اور خلاف سنت ہے۔ (بہار شریعت)

- 6- عورت کے لیے سینہ بند پیتان سے ناف تک ہواور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ فرآویٰ عالمگیری میں ہے۔ وَ الْآوُلیٰ اَنْ تَکُونَ الْخَرْقَهُ مِنَ التَّدْیَیْنِ اِلَی الْفَحْدِ کَذَا فِی الْجُوهَوَ الْجُوهُونَ الْخَرُقَهُ مِنَ التَّدْیَیْنِ اِلَی الْفَحْدِ کَذَا فِی الْجُوهُورَةِ اِلنَّیْرة۔
- 7- سینہ بندلفافہ کے اوپر چاہئے ، فآؤی عالمگیر جلداول صفح الاس ہے شم المحیط اور فتح القدیمیں ذلک تربط فوق الا کفان فوق الشدیین کذا فی المحیط اور فتح القدیمیں ہے۔ فی مشوح الکنز فوق الا کفان لیمن شرح کنز الدقائق میں سینہ بند کی جگہ سب کیڑوں کے اوپر مذکور ہے کہ لہذا سینہ بند کوسب کیڑوں سے پہلے لیشنے کا جورواج ہے وہ غلط ہے۔

#### جنازه

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السُرَعُوْ ابَالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اللّهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرْتَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (بَنارى اللهِ)

"حضرت ابو ہریرہ ڈائنڈ نے کہا کہ رسول کریم منگائیڈ آنے فرمایا کہ جنازہ کے لیے جانے میں جلدی کرواس کئے کہا گروہ نیک آدمی ہے تو اسے خیر کی (منزل) کی طرف جلد پہنچانا چاہئے اوراگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کواپنی گردنوں سے جلد اتاروینا جائے۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ النّهِ النّهِ مَنْ النّبَعَ جَنَازَةً مُسُلِم إِيْمَانًا وَ اللّهِ النّبَعَ مِنَ اللّهِ النّبَعَ مِنَ دَفْنِهَا فَإِنّهُ يَرْجِعُ وَ الْحَتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّى يُصَلِّى عَلَيْهَا وَيَفُرُ عَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرًا طَيْنَ كُلّ قِيرًا طِ مَثْلُ أَحُدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ مِنْ الْاَجْرِ بِقِيْرًا طَيْنَ كُلّ قِيرًا طِ مَثْلُ أَحُدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ فَيْلُ أَنْ تَدُفَنَ فَإِنّهُ يَرُجِعُ بِقِيْرًا طِ (بَوْرِي مِسلم)

" حضرت ابو ہریرہ رٹائیڈ نے کہا کہ حضور سُٹائیڈ کم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کراور حصول تو اب کی نیت ہے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے بہاں تک کہ اس کی نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہوتو وہ دو قیراط تو اب لے کر واپس لوشا ہے جس میں ہر قیراط احد (پہاڑ) کے برابر ہے اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور فن میں شریک نہ ہوتو وہ ایک قیراط کا تو اب لے کرواپس ہوتا ہے'۔

3- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُوْا بِجَنَازَةٍ فَاتَنَوُا عَلَيْهَا خَيرًا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرُّوْا بِأُخْرَى فَاثَنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ هُرَوْا بِأُخْرَى فَاثَنَوُا عَلَيْهَا شَرَّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُمَا وَجَبَتْ فَقَالَ هُذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ انْتُمْ شَهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ( بَعَارَى اللهِ )

''حضرت انس بڑائیڈ نے فرمایا کہ جند صحابہ کرام حضور سکا ہوئی کے ساتھ ایک جنازہ کے قریب سے گزر ہے تو خبر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس پر حضور سکا ہوئی نے ارشاد فرمایا کہ داجب ہوگئ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تو برائی کے ساتھ اس کا ذکر میا۔ اس پر حضور سکا ٹھوٹی کے ارشاد فرمایا واجب ہوگئ۔ حضرت فاروق اعظم بڑا ہوئی نے کیا۔ اس پر حضور سکا ٹھٹی ہوئی اور جب ہوگئ۔ فرمایا جس میت کا تم لوگوں نے عرض کیا (یا رسول اللہ مٹا ٹھٹی کیا چیز واجب ہوگئ۔ فرمایا جس میت کا تم لوگوں نے برائی محمل کی اس کے لیے دوز نے واجب ہوگئ آم لوگوں نے برائی کی اس کے لیے دوز نے واجب ہوگئ آم لوگوں نے برائی کی اس کے لیے دوز نے واجب ہوگئ تم لوگ زمین پر خدا ہے تعالی کے گواہ ہو'۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بینایہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ مراو شائے اہل خیر دصلاح وصدق تقویٰ بے مدخلیت غرض نفسانی ست کہ آن علامت بودن مردست از اہل جنت والا اگر بعضاز فساق و فجار بغر ضے از اغراض کیے از اہل فسق بستا بندیا کیے صالحے را نکوہش کنند قطع بدال نتوال کرد۔ یعنی خیر وصلاح اور صدق و تقویٰ والوں کی ایسی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل نہ ہواس لیے ہی تعریف آ دی کے جنتی مونے کی نشانی ہوتی ہے ورندا گر بعض فاسق و فاجر کسی غرض ہیں فاسق کی تعریف کریں یا

کسی نیک صالح آدمی کی برائی کریں تو اس کی وجہ ہے (جنتی یا جہنمی ہونے کا) یقین نہیں کرسکتے۔ (اشعة اللمعات جلداصفي ۱۸۲)

4- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا تَسَبُّوْ اللهِ مَوَاتِ (بخارى شريف) در عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ لَمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلْ

- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الْأَكُو الْمُحَاسِنَ مَوْتَا كُم وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ \_ (ابوداؤد، تزنى)

'' حضرت ابن عمر ذا کنتی کہا کہ حضور منا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عمر دوں کی نیکیوں کا چرچا کروا دران کی برائیوں سے چیثم ہوشی کرو''۔

میم نیک مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے جوعلانی فسق ظلم نہیں کرتے۔ رسیر دوریا د

6- عَنْ مُحَمَّدِبُنِ سِيُرِيْنَ قَالَ إِنَّ جَنَازَةَ بَالْحَسَنِ بُنِ عَلِى وَ اَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ الْحَسَنُ الْيُسَ قَلْ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ يَهُودِي قَالَ نَعَمُ ثُمْ جَلَسَ.

" حضرت محمد بن سیرین را النیز سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت امام حسن بن علی اور ابن عباس ری النیز کے قریب سے گزراتو حضرت امام حسن کھڑ ہے ہوگئے اور حضرت ابن عباس نہیں کھڑ ہے ہوئے۔ حضرت امام حسن نے حضرت ابن عباس مصن نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کیا حضور می گھڑ ہے ہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑ ہے نہیں ہوئے تھے؟ حضرت ابن عباس نے کہا ہال لیکن پھراس کے بعد بیٹھے رہتے تھے (اور کھڑ ہے نہ حضرت ابن عباس نے کہا ہال لیکن پھراس کے بعد بیٹھے رہتے تھے (اور کھڑ ہے نہ

اشعة اللمعات ترجمه مشکوة میں اس حدیث کے تحت ہے کہ پس تھم سابق منسوخ شدوایں سنخ در جنازہ یہود باشدیا مطلق واللہ اعلم وظاہر ٹانی ست۔ لیعنی یا تو پہلاتھم منسوخ ہوگیا اور بیمنسوخ ہونا صرف یہودی جنازہ کے بارے بیں ہے

یا ہرایک کے لیے، خدائے تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ظاہر سے ہے کہ سب کے لیے ہے۔ عالمگیر جلداول صفح ۱۵ اللہ سے۔ لایقو م لّلہ بحنازۃ اللّا اَنْ یَویْدٌ یَشْهَدُهَا لَعِنی جنازے کے جلداول صفح ۱۵ اس میں شرکت کا ارادہ ہوتو کھڑا ہوسکتا ہے اور طحطاوی صفحہ ۲۳۷ لیے نہ کھڑا ہولیکن اس میں شرکت کا ارادہ ہوتو کھڑا ہوسکتا ہے اور طحطاوی صفحہ ۲۳۷ میں ہے۔ فَہُو مَدَّوْنُهُ کُمَا فِی القهستانی لیعنی جنازہ دیکھ کرکھڑ اہونا مکروہ ہے جیسا کر قبستانی میں ہے۔

#### فن د کن میت

1- عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّ بَيْرِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا يَلْحَدُ والآخَرُ لا يَلْحَدُ فَقَالُو اليَّهُمَا جَاءَ اَوَّلا عَمِلَ عَمِلَهُ فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِوَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُلِيَّةً (رُرَ النَّهِ الْمُنَاةِ)

· ال حدیث نثریف سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ میت کو دا ہنی کروٹ پرلٹایا جائے اور یمی سے جیسا کہ بہار شریعت جلد چہارم صفحہ ۵۴۵ میں ہے،میت کودا ہنی کروٹ پرلٹا کیں اور فناؤى عالمكيرى جلداول مصرى صفحه ١٥٥ ميس ب- ويوضع في الْقَبْرِ عَلَى جَنبِه الْآيْمَنِ مُسْتَقِبلَ الْقِبلَةِ كَذَافِي الْمُحكرصة اوردر مخارجلداول صفي ١٢٢ مي --وَيَنْبَغِي كُونَهُ عَلَى شَقِهِ الْآيْمَنِ اور بحرالرائق جلد ثاني صفحة ١٩١٨ ميں ہے۔ تَكُونُ عَلَيٰ شَقِهِ الأَيْمَنِ اور بدائع جلداول صفحه ١٣٩ من ٢٠ يوضع على شَقِهِ الأَيْمَنِ مُتُوجِهَا إِلَى الْقِبْلَةِ اورمراقَ الفلاح مين ہے۔ يُوجِه إِلَى الْقِبْلَةِ ان عبارتوں كاخلاصه ريہے كه ميت كوقبر ميل دائي بهاولتانا بهترب فتح القدير جلد ثالث صفحه ٩٥ پرب إنه عَلَيْه السّلام فِي الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ الْمُكُرَّمِ عَلَىٰ شِيقِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِينَ صَور مَا يَدْيَا عظمت دالی قبرشریف میں قبلہ رواییے داہنے پہلو پر (رونق افروز) ہیں اور طحطا وی صفحہ ۲۶۹ ميل ہے۔ ويسند الميت مِن ورائه بنجو تراب لئلا يَنقَلِب يعيٰ مين كوروت پر لٹانے بیں اس کی پیٹھ کی جانب مٹی وغیرہ کی ٹیک لگادی جائے تا کہوہ بلیٹ نہ جائے۔

3- عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِي عَلَيْهِ مُسَمَّارً (بَعَارِي)

'' حضرت سفیان تمار شانند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علینا اِبَلام کی قبر شریف کود یکھا جواونٹ کے کو ہان کی طرح (اٹھی ہوئے)تھی۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ قَبْرُ النِّبِي عَلَيْكُ وَكَانَ الَّذِي رَسَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبّاحِ بِقِرْبَةٍ بَدَأً مِنْ قِبلِ رَاسِهِ حَتّى انتهلى إلى رِجْلَيْهِ (بَيْلَ مِثَاوَة) ، وحضرت جابر طَخَالِنَيْهُ فَيْ ما يا كه نبى كريم منَّالِيْهُم كى قبرشريف برياني حيمرُ كا <sup>س</sup>يا اور یانی چیز کنے والے حضرت بلال بن رباح عضے۔انہوں نے نے مشک سے یاتی سر ہانے کی طرف سے چھڑ کنا شروع کیا اور قدموں تک چھڑ کا''۔

ستحب بيب كبرم بانے كى طرف دونوں ہاتھ سے تين بار مٹی ڈال لیں۔ پہلی بار مسنھا خَلَقُنكُمْ دوسرى بار وَفِيهَا نعِيدُكُمْ اورتبرى بار وَمِنهَا نحو جُكُمْ تَارَةً أُخُولى

یر مصیس \_ (طحطاوی، بهار شریعت)

2- شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر بیہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کراس میں رکھیں۔(بہارشریعت)

3- میت کی بیشانی یا گفن پرعهد نامه لکصنا بهتر ہے۔ در مختار ردامختار جلداول صفحه ۱۳۳۳ میں عمید کی بیشانی یا گفت پرعهد نامه او سخفه الله عمامته او سخفنه عهد نامه یو جی ان یغفر الله

4- بیشانی پر بسم الله شریف یا سینه پرکلمه طیبه لکھنا جائز ہے مگر نہلانے کے بعد کفن بہنانے 4- بیشانی پر بسم الله شریف یا سینه پرکلمه طیبه لکھنا جائز ہے مگر نہلانے کے بعد کفن بہنانے سے بہلے کلمہ انگلی ہے تکھیں روشنائی ہے نہ تھیں۔(ردالتخارجلداصفیہ ۱۳۳۶)

5- ون کے بعد قبر کے سریانے اذان پر صناحائز بلکہ محسن ہے۔

6- علاء سادات اور مشائ كرام كى قبرول برقبه يا عمادات بنانا جائز بردامخنار جلداول ... علاء سادات اور مشائ كرام كى قبرول برقبه يا عمادات بنانا جائز بردامخنائ والعُكماء ... صفى ١٢٧ بيس برقيل لا يكره البناء إذا كان المُميّن مِن الْمَشَائِخ والعُكماء والسّادَاتِ نيز مختار باب الدفن اور طحطا وى صفى السمين براي وفع عليه بناء وقيل لا باس به وهو المنحتار -

و کیل یہ جبل بیٹر موں ہوں۔ 7۔ اولیائے کرام کی اظہار عظمت کے لیےان کے مزارات پر چا در ڈالنا، پھول رکھنا اوران کے مزارات کے قریب چراغ روش کرنا جائز ہے۔ (ردالخارعائکیری،صدیقہ ندیہ)

ميت بررونا

والوں کے رونے کی وجہ سے میت پرعذاب ہوتا ہے جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی یا وہاں رونے کا رواج ہواور اس نے منع نہ کیا ہو یا بیرمطلب ہے کہ ان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے'۔

2- عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ مَهُمَاكَانَ مِنَ الْعَيْن، وَمِنَ الْعَيْن، وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَمِنَ الرِّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَان (مثلوة)

فَمِنَ الشَّيْطَان (مثلوة)

'' حضرت ابن عَباس طلقهٔ النه کہا کہ حضور مالیا کہ جوآ نسوآ نکھ سے ہواور جوثم دلیا کہ جوآ نسوآ نکھ سے ہواور جوثم دل سے ہوتو وہ اللہ نتعالیٰ کی جانب سے ہے اور اسکی رحمت کا حصہ ہے اور ثم کا جوافلہار ہاتھ اور زبان سے ہووہ شیطان کی طرف سے ہے'۔

3- عَنْ اَبِى مُوسَى الْاشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

''حفرت ابوموی اشعری والنی نے کہا کہ رسول کریم طالنے انے فرمایا کہ جب کی مومن بندہ کا بیٹا مرجا تا ہے تو خدائے تعالی ملائکہ سے فرما تا ہے کہ تم نے میرے بندہ کے بیٹے کی روح قبض کرلی تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کوتو ژلیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوہ کوتو ژلیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرما تا ہے (اس مصیبت پر) میرے بندہ نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری تعرف کرتے ہیں کہ تیری تعرف کی اور انا لملہ و انا الله د اجعون پڑھا، تو خدائے تعالی فرما تا ہے کہ میرے اس بندہ کیلئے جنت میں ایک گھرینا واور اس کا نام بیت الحمدر کھو'۔ ہے کہ میرے اس بندہ کیلئے جنت میں ایک گھرینا واور اس کا نام بیت الحمدر کھو'۔ ہے کہ میرے ان اللّٰہ مُلْکِوْنَ یَا اللّٰہ اللّٰہ مُلْکِوْنَ یَا اللّٰہ اللّٰہ مُلْکِوْنَ یَا اللّٰہ مُلَاکِوْنَ یَا اللّٰہ ال

رَسُولَ اللّهِ آوِئُنَانِ قَالَ لَوُ اثنانِ قَالُوا آوُ وَاحِدُ قَالَ آوُ وَاحِدُ قَالَ آوُ وَاحِدُ ثُمُ قَالَ وَالّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ السِّفُطُ لَيَجُرُ أُمَّهُ بِسَرَدِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَّتُهُ. (احم مَثَاوَة)

''حضرت معاذین جبل و النیز نے کہا کہ حضور النیز نے فرمایا کہ جن دومسلمان یعنی میاں ہوی کے بین بچے مرجا ئیں تو خدے تعالی ان دونوں کواپے فضل ورحت میاں ہوی کے بین بچے مرجا ئیں تو خدے تعالی ان دونوں کواپے فضل ورحت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کا نیز آگر دو بچے انتقال کرجا ئیں تو حضور طاقی ہے نے فرمایا دو کا بھی یہی اجر ہے پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ طاقی اور اگر ایک فوت ہوجائے تو حضور طاقی ہے فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا ایک کا بھی یہی اجر ہے پھر فرمایا قدم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اجر ہے بھر فرمایا قدم ہوجاتا ہے دوا پی ماں کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے کہ خام مل جوسا قط ہوجا تا ہے دوا پی ماں کو آنول کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچے گا جبکہ ماں (اس تعلیف پر) صبراور تواب کی طالب ہوئی ہوئ ۔ گا جبکہ ماں (اس تعلیف پر) صبراور تواب کی طالب ہوئی ہوئ ۔ گا جبکہ ماں (اس تعلیف پر) صبراور تواب کی طالب ہوئی ہوئی جعفیر قال کے ۔ غین عبد اللہ بین جعفور د ضبی اللہ عنہ ما قال لیما جاتا تعلی جعفور قال

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جَعْفَرِ رضى الله عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ الله عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ الله عنهما قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْیُ جَعْفَرٍ قَالَ الله عنهما قَالَ لَمَّا عَبْدُ الله عَنْهُمَ مَا يُشْغِلُهُمْ - النّبِی عَلَيْ اصْنَعُوا لَهُ لِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ اتّاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ - النّبِی عَلَيْ اصْنَعُوا لَهُ لِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ اتّاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ -

(تریزی، ابوداو در این ماجه)

'' حضرت عبدالله بن جعفر والفينان فرمایا که جب حضرت جعفر کی شهادت کی خبراآئی

نو نبی کریم مالی کی از معفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بتار کرواس لئے که

ان کو وہ مصیبت بینچی ہے جوانہیں کھانا پکانے سے بازر کھے گئ'۔

اس حدیث کے تخت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشد فرماتے ہیں کہ دریں حدیث رکیل ست برا نکہ مستخب ست خویشاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراہل میت را۔

دلیل ست برا نکہ مستخب ست خویشاں وہمسائیگاں ودوستان را تہیہ طعام مراہل میت را۔

(ادمة اللمعات جلداول)

لینی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کومیت کے کھر پیا ہوا کھانالا نامستحب ہے۔

اننتاه

--1- نوحه بین مین سے اوصاف مبالغه کے ساتھ بیان کرے آواز سے رونا جس کو بین سہتے

ہیں بالا جماع حرام ہے۔ (بہار تربعت بحالہ جوہرہ)

2- گریبان بھاڑ نا،مندنو چنا، بال کھولنا،سر پرمٹی ڈالنا،ران پر ہاتھ مارنا اور سینہ کوشاسب جاملیت کے کام ہیں،نا جائز اور گناہ ہیں۔ (ناوی عالمگیری جلد امصری صفحہ ۱۵۵)

3- آواز \_\_رونامنع ہے اور آواز بلندنہ ہوتواس کی ممانعت نہیں \_(بہایشریعت)

4- تعزیت مسنون ہے اور اس کا وقت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ اورا گرکوئی موجودنہ تھا یاعلم نہ تھا تو بعد میں حرج نہیں۔ (بہارشریعت بحوالہ عالگیری)

5- تعزیت میں میہ کہ بیہ کے کہ خدائے تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے اوراس کواپی رحمت میں ڈھائے اورتم کوصبر کی توفیق و ہے اور مصیبت پر تواب عطافر مائے یااس کی مثل دوسر ہے جملے کہے۔

6- میت کے گھر صرف پہلے دن کھانا بھیجنا سنت ہے۔اس کے بعد مکروہ ہے۔

(بہارشر بعت بحوالہ عالمگیری)

7- میت کے گروالے تیجہ کے دن اس کے بعد میت کے ایصال تواب کے لیے فقر ااور مساکین کو کھانا کھلائیں تو بہتر ہے لیکن دوست احباب اور عام مسلما نوں کی دعوت کریں تو ناجائز و بدعت تبیعہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے نہ کرنم کے وقت مشافی کی عالمگیری جلداول مصری صفحہ کا بیس ہے۔ لا یباح اتنجاذ المصیافة عند ثلاثة ایام کذافی التتار خانیة اور روائح ارجلداصفی ۱۲۲ اور فتح القدیر جلد دوم صفح کا اس کے ویکرہ اتنجاذ المضیافة من الطعام اهل المیت لانه شرع فی السرور لافی الشرور و هی بدعة مستقبحة۔

8- تیجہ وغیرہ کا کھانا اکثر میت کے ترکہ سے کیا جاتا ہے۔اس میں بیلحاظ ضروری ہے کہ درشمیں نابالغ نہ موور نہ تخت حرام ہے کیا بالغ اگرا ہے حصہ سے کرنے تو حرج نہیں۔ ورشمیں نابالغ نہ موور نہ شخت حرام ہے کیاں بالغ اگرا ہے حصہ سے کرنے تو حرج نہیں۔
(بہارشریعت، بحالہ خانیہ)

تشهيد

1- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِ يُكُرَبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ

اللهِ سِتُّ خِصَالِ يُعُفَرُكَهُ فِي آوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرْأَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ وَيَا مَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَاسِه تَاجُ الْوَقَارِ الْيَافُورِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اقْوْبَائِهِ (رَهُى، ابن به) لَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اقْوْبَائِهِ (رَهُى، ابن به) ذَرْحَجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اقْوْبَائِهِ (رَهُى، ابن به) لَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِنْ اقْوْبَائِهِ (رَهُى، ابن به) المُولِ كُرِيمُ فَلَيْتِهُ فَوْلَ كَالِي الْمُعْنِ وَيَشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ مِن اقْوْبَائِهِ (رَهُى اللهُ الله

ے۔ حق حبید الکو بی علم و بن العاص ال اللہ یہ بیاں العالم اللہ میں اللہ میں العال بی ملبیل الله یکفِر کُل شیء الا الدین۔ (مسلم شریف) ''حضرت عبداللہ بن عمر والعاص شائفینا ہے روایت ہے کہ نی کریم مثالی کی فرمایا

'' حضرت عبدالله بن عمر والعاص مُلِيَّةُ أن ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلَّا تَلَیْمُ نے فر مایا کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کومٹادیتا ہے''۔
کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کومٹادیتا ہے''۔

3- عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (مَلَمْرِيف) بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (مَلَمُ رَبِي اللهُ الشَّهَادَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (مَلَمُ رَبِي اللهُ الل

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَىٰ مَنْ مَّاتَ وَكُمْ يَغُزُ وَكُمْ يَكُولُ وَكُمْ مِنْ فَاقِد (مسلم ترید)
"" حَعْرت ابو بریره رَبِي اللّهُ اللّهُ مَصْوراً فَالْمَيْرَا مِنْ فَا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

كيانه جهاد كاخيال دل مين لاياتواس كى موت نفاق كى ايك شم پر ہوئى '- ح مَنْ أنْسسِ عَنِ النّبِي عَلَيْكُمُ قَالَ جَهاهِ دُوْا الْسُمُ شِرِ كِيْنَ بِاَمُوَالِكُمُ وَ عَنْ أَنْسسِ عَنِ النّبِي عَلَيْكُمُ قَالَ جَهاهِ دُوْا الْسُمُ شُرِ كِيْنَ بِاَمُوَالِكُمُ

وَ أَنْفُسَكُم وَ السِنْتِكُم - (ابوداور، سالَ)

" خضرت انس طالنائی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم ملکا نیکٹی کے فر مایا کہ اپنی جان و مال اور زبانوں کے ذریعیہ شرکین سے جہاد کرؤ'۔

6- عَنُ أَبِى مُوْسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ الرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمُغُنِمَ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكْرِ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرِى مَكَانَهُ فَمَن فِي لِللّهُ غَنِمَ وَالرّجُلُ يُقَاتِلُ لِيرِي مَكَانَهُ فَمَن فِي لِللّهُ غِي اللّهِ هِي الْعُلْيَاء فَهُو فِي سَبِيلِ اللّهِ هِي اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هِي اللّهِ هَا اللّهُ اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ هَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللل

'' حضرت ابوموسی و الله نظر نے کہا کہ ایک شخص نے حضور منافید کے لیے الرتا میں حاضر ہوکر کہا کہ کوئی مال غذیمت کے لیے الرتا ہے کوئی شہرت و نا موری کے لیے الرتا ہے اور کوئی اپنی بہا دری و شجاعت کیلئے الرتا ہے تو ان میں راہ حق میں الرنے والا کون ہے؟ حضور منی تی بہا دری و شجاعت کیلئے الرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوتو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

## فبرون كى زيارت

آ- عَن بُرِيدَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِلمَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

"دُحفرت بریده وظافیر نے کہا کرسول کریم الی ایس نے مایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیات سے مع کیا تھا (اب بیل تنہیں اجازت دیتا ہوں کہ )ان کی زیارت کرو"۔

2 - عَنْ اَبِی مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَیٰ قَالَ کُنْتُ نَهَیْتُکُمْ عَنْ ذِیارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَانِّهَا تَزِیقِدُ فِی اللَّانِیَا وَتُذَیِّرُ الْاَ خِرَقَ۔ (ابن اج)

د حضرت ابن مسعود واللہ نے موایت ہے کہ حضور مُلِّالْدِیْم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روایت ہے کہ حضور مُلِّالْدِیم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب میں تہمیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی

زیارت کرو۔اس کئے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا ہے بیزار کرتا ہے۔اور آخرت کی یادولاتا ہے۔

اغتياه

1- قبروں کی زیارت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پائٹتی کی جانب سے جا کرمیت کے سینہ کے سامنے کھڑ اہواور یہ کہ السّسلامُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ دَارِ قَوْم مُوْمِنِیْنَ اَنْتُم لَنَا سَلَفٌ اِنْنَا اِنْ شَاءَ اللّهُ بِکُمْ لَا حِقُونَ نَسُالُ اللّهُ لَنَا وَلَکُمْ الْعَفُو وَالْعَافِية پُحرتین یا اِنْ شَاءَ اللّهُ بِکُمْ لَا حِقُونَ نَسُالُ اللّهُ لَنَا وَلَکُمْ الْعَفُو وَالْعَافِية پُحرتین یا لِیْ یَا سات یا گیارہ بار درودشریف پڑھے اس کے جس قدر ہو سکے قرآن شریف کی سورتیں اور آیتیں تلاوت کرے۔ مثلاً سورہ لیسین ،سورہ ملک، چارول قل،سورہ فاتح، الم مے فلحون تک آیۃ الکری اورامن الرسول وغیرہ پھرآخر میں درودشریف پڑھ کرایسال ثواب میں سب مونین ومومنات کوشائل کرے اورافیل یہ ہے کہ ایسال ثواب میں سب مونین ومومنات کوشائل کرے کہ ہرایک کو پوراپوراثواب ملے گا اور کسی کے اجر میں پچھ کی نہیں ہوگی۔ (ردائخار)

(بيار،شريعت، بحواله ردالخار)

3- اولیائے کرام کی زیارت کرنا خدائے تعالی ہے مجبت کی دلیل ہے اور زائرین کو کافر و بدعت کہ انسان کی گراہی اور بدعقیدگی ہے۔ تفییر صاوی جلد اول صفحہ ۲۳۵ آیت کریمہ ابت بعد و الیہ الوسیلة کے تحت ہے کہ من المضلال البین و المنحسر ان المظاهر تحقیر الله المسلمین زیارة اولیاء الله زاعمین ان زیارتھم من عبادة غیر الله کلابل هی من جملة الی المحبة الی الله۔ لینی اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت ، عبادت غیر اللہ ہے کھی ہوئی گراہی اور خیارے کا سبب ہے۔ (اولیاء کی زیارت عبادت غیر اللہ) ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اور خیارے کا سبب ہے۔ (اولیاء کی زیارت عبادت غیر اللہ) ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ الحب فی اللہ میں سے ہے۔

منکرات شرعیداگرایام عرس میں پائے جا کیں تو ان کی وجہ سے زیارت ترک نہرے اس کے جا کی وجہ سے زیارت ترک نہرے اس کے اس کے کہا تی کہا جا تا بلکہ ایسے برا جانے اور اصلاح کی

جدوجهد كر يجيما كردا كتارجلداول صفح اسلامل بهر بحدقال ابن حجو فى فتاوى والتترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء و غير ذلك لان القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الا نسان فعلهاوانكار البدع بل وازالتها ان امكن اقلت ويويد مامر من عدم ترك اتباع الجنارة وان كان معها نساء ونائحات تامل

4- عورتوں کو عزیزوں کی قبروں پرجانا ممنوع ہائی گئے کہ وہ جزع فزع کریں گا۔
5- اولیائے کرام کے مزارات مقدمہ پر برکت کیلئے حاضر ہونے میں بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کیلئے ناجا کز ہے۔ جیسا کہ دوالحتا رجلداول صفحہ اسلام میں ہے والتبوک بزیبارہ قبور الصالحین فلاباس ازاکن عجائز ویکرہ ازا کن شواب کحضور الجماعة فی المساجد۔ اورعلام طحطاوی بُریائیڈاک کی مثل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حاصلہ ان الو خصة لهن اذا کانت الزیارة علی وجه لیس فیه فتنة۔ (طحطادی صفحہ ایس ایس کو کورتوں کیلئے اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ زیارت الیے طریقہ پر ہو کہ اس میں کوئی فتنہ نہ ہو اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے تریر فرمایا ہے کہ اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی اور حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کریر فرمایا ہے کہ اسلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقا (یعنی جوان ہوں یا بوڑھی سب) منع کی جا کیں۔ (بہارشریت چارم صفوہ ۵)

6- مزارات قدسیہ پر ہاتھ پھیرنا، بوسہ دینا، ان کے سامنے جھکنا اور زبین پر چہرہ ملنامنع ہے۔ باب زیارت القو رصفہ ۲۱۷ میں ہے کے نہ کند قبر راو بوسہ ند ہد آ زاوخنی نہ شودو رو کے بہ خاک نہ مالد کہ ایں عادت نصاری ست اور فال کی عالمگیری جلاپہم مصری صفح ہم ۲۳ میں ہے۔ وَلَا يَمْسَحُ الْفَرْ وَلَا يُقَبِلُهُ فَانَّ ذَلِكَ مِنْ عَادِةِ النّصَارِی سفح ہم میں ہے۔ وَلَا يَمْسَحُ الْفَرْ وَلَا يَقْبِلُهُ فَانَّ ذَلِكَ مِنْ عَادِةِ النّصَارِی لئے کہ وہ عادات نصاری میں سے لین قبر پر ہاتھ نہ پھیرے اور نہ اسے بوسہ دے اس لئے کہ وہ عادات نصاری میں سے ہوا در قبادی رضو یہ جہارم صفحہ میں ہے مزار کو بوسہ نہ دینا چا ہے۔ قبر کو جدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کی نیت ہوتو کفر ہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۲۲ میں ہے السیجدة حرام ہے اور عبادت کی نیت ہوتو کفر ہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۲۲ میں ہے السیجدة حرام ہے اور عبادت کی نیت ہوتو کفر ہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۲۲ میں ہے السیجدة حرام ہے اور فادی عالمگیری جلد ۵

مصری صفحه ۲۳ میں جو اہر الاخلاطی سے ہے قال الفقیہ ابو جعفر رحمة الله ان سجد للسطان بنیة العبادة اولم تحضره البنیة فقد کفو لیمی فقید ابوجعفر مینید نفر مایا که اگر عبادت کی نیت سے بادشاه کو بحده کیایا کوئی نیت اس وقت نظی تو کا فرموگیا۔

## ابصال واب

1- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتُ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ
 أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 افْضَلُ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بِنُوا وَقَالَ هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ رَوَاهُ ابُو دَاوُد وَ النِّسَائى۔
 (ابودود، نَالُ بَسَكُوة)

2- عَنُ عَائِشَهَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِى عَلَيْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى افْتُكِتَّ عَنُهَا نَفُسُهَا وَكُمْ تُوصِ وَاَظُنَّهَا تَكَلَّمَتُ تُصَدَّقَتُ اَفْلَهَا اَجُرَّ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعُمْ (سلم طِداول مَحْ٣٢)

" حضرت عائشہ خانیجہ اسے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ مقابلہ علی میں مال کا اچا تک انتقال ہو گیا۔ اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کرسکی۔ میرا گمان ہے کہ انتقال ہے وقت اگر اسے یکھ کہنے کا موقع ملتا تو صدقہ ضرور دیتی تو اگر میں اس کی طرف ہے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو تو اب پہنچے گا؟ سر کاراقد س نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا؟ سرکاراقد س

علامدنووى ممينية ال حديث شريف كتحت فرمات بين كدفى هذا المحديث إنّا

الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيْتِ تَنْفَعُ الْمَيْتَ وَيَصِلُ ثَوَ ابْهَا وَهُوَ كَذَٰلِكَ بِالْجَمَاءِ الْعُلَمَاءِ (نودی شرح سلم جلداول سخه ۳۲۳) بعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کوفائدہ اور تواب پہنچتا ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ (ان احادیث کریمہ سے مندرجہ ذیل باتیں واضح طور پر معلوم ہوئیں)

- 1- میت کےایصال ثواب کیلئے پانی بہترین صدقہ ہے کنواں وغیرہ کھدوا کراس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے۔
- 2- میت کوکسی کار خیر کا تواب بخشا بهتر ہے تفسیر عزیزی پارہ عم صفحہ ۱۱۱ میں ہے مردہ در آن حالت مانند غریقی ست کہ انتظار فریا درسی می برد وصد قات وادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار بکار می آیدوازیں جاست کی طوائف بنی آدم تا کیسال وعلی الحضوص تا کیلہ بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام می نمایند۔
  - 3- تواب بخشنے کے لیے الفاظ زبان سے ادا کرنا صحابی کی سنت ہے۔
- 4- کھانا یاشیرینی وغیرہ کوسامنے رکھ کرایصال تو اب کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت سعد رہائی نئے نے اشارہ قریب کالفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہذہ لام سعد یہ کنوں سعد کی مال کیلئے ہے۔ بینی اے اللہ تعالی اس کنویں کے پانی کا تو اب میری مال کوعطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنوال ان کے سامنے تھا۔

# كتاب الزكاة

#### زكوة

1- عَنِ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلْنِظِهِ مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكُوهَ فِيهِ حَتَى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلَ ـ (زنرى)

رُدَّتُ اُعِیدَتُ لَدُ (مسلم)

'' حضرت ابو ہریرہ رٹالٹی نے کہا کہ حضور طُلٹی نے فرمایا کہ جوشخص سونے چاندی

کے شرعی نصاب کاما لک ہواوروہ اس کاحق لیعنی زکو ۃ ادانہ کریے تو قیامت کے دن

اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیس بنائی جا کیں گی اور انہیں آگ میں تپایا
جائے گا۔ پھران آتشیں سلوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹے کو داغا جائے گا اور
جب وہ مُصندی ہوجا کیں گی تو پھر دوز خ کی آگ میں تپا کر داغا جائے گا اور ہمیشہ
ای طرح ہوتار ہے گا'۔

3- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ وَكُورَةً مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ وَكُورَةً مَنْ اللّهُ مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَنْ آتَاهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ فَضَلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُ مَنْ فَضَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُ مُ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُ مُ بَلُ هُ وَاللّهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُ مُ بَلُ هُو يَا لَهُ مُ اللّهُ مِنْ فَصَلِهِ هُو حَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو يَعْمِدًا لَهُ مُ بَلُ هُ وَاللّهُ مُنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ لَا لَهُ مُ بَلُ هُ فَعَلّهُ فَا لَهُ مُنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ مُ اللّهُ مُنْ فَصَلّهُ مِلْ اللّهُ مُنْ فَصَلّهُ مِنْ فَعَلّهُ مَا لَلْهُ مُنْ فَصَلّهُ مُو يَعْمُولُهُ مَا لِللْهُ مِنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ مِنْ فَصَلّهُ مُنْ فَصَلّهُ مَا لَلْهُ مُنْ فَصَلّهُ مُنْ فَصَلّهُ مُنْ فَصَلّهُ مُنْ فَعَلّهُ مُنْ فَعَلّهُ مَا لَلّهُ مُنْ فَعَلَمُ لِهُ مُنْ فَعَلّهُ مُنْ فَعَلّهُ مَا لِللْهُ مُنْ فَعَلَهُ مَا لِللْهُ مُنْ فَعَلُهُ مَا لِللّهُ مُنْ فَعَلَمُ لِلللّهُ مُنْ فَعَلَمُ لِهُ مُنْ فَعُمُ لِهُ مُعَمِّلِهُ فَا لَعْمُ لَاللّهُ مُنْ فَعَلّهُ مُعْمُ لَا لِللْهُ مُنْ فَعَلَمُ مُنْ فَعُمُ لَا لَا لَهُ مُنْ فَعَلَمُ لَا لَا لَا مُعْمُ لَا لَا لَهُ مُعْمِلِهُ فَا لَمُ لَا لَعْمُ لَا لَا لَا مُعْمُ لِلْهُ مُعْمُ لَا لَا لَا مُعْمُ لَا لَا لَا مُعْمِلِهُ فَا مُعَلّمُ لِمُ لَا لَا لَهُ مُعُمُ لَا لَا لَا مُعَلّمُ لَا لَا لَا لَا مُعْمُ لَا لَا لَا مُعْمُ لَا لَا لَا مُعْم

شَرٌّ لَهُمْ سَيْطُو قُونَ مَا بَخِلُو ابِهِ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ \_ ( بخارى ) " حضرت ابوہریرہ رٹائنڈ نے کہا کہ سرکاراقدس ٹائنڈ کم نے فرمایا کہ جس شخص کوخدائے تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس نے اس کی زکو ۃ ادانہیں کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن شخیر سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا جس کے سریر دو چتیاں ہوں گی وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھروہ سانپ اس کی بالچیس پکڑے گااور کیے گا کہ میں تیراخز انہ ہوں۔اس کے بعد حضور منگائیڈیم نے پارہ مهر كوع في أيت كريمة تلاوت كي و لا يحسبن الذين (الاخو) يعني اورجولوگ بگل کرتے ہیں اس چیز میں جوخدائے تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ( تو انجام کار) ہرگز اے اپنے لیے اچھانہ بھیں گے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ مال کہ جس میں بخل کیاتھا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ہوگا''۔ 4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْكِ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِ كُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ شُبِحَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُمِنهُ صَاحِبهُ وَهُوَ يَطْلُبهُ حتى يَلْقَمَهُ أَصَابِعَهُ (احم) '' حصرت ابو ہر مرہ دنائنیڈ نے کہا کہ رسول کریم ملّی ٹیکٹے کے فرمایا کہ تمہاراخز انہ قیامت کے دن ایک گنجاسانی سے گا۔اس کا مالک اس سے بھا گے گا اور وہ سانی اس کو ڈھونٹر تا پھرے گا بہاں تک کہاس کو یا لے گااوراس کی انگلیوں کولقمہ بنائے گا''۔ 5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّم اَنَّ اَمَرَاتَيْنِ اتَّنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَفِي آيُدِيهِمَا سِوَّارَان مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَهُمَا اَتُوَّدِّيَان زَكُوتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ آتُحِبَّان أَنْ يَسُوِّرَ كُمَا اللّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَالَا قَالَ فَادِّيَا زَكُوتَهُ (رَنْدَى) " حضرت عمرو بن شعیب دانتی نے اسینے والد سے اور وہ اسینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں حضور مناتظیم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے دوئنگن متھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیاتم ان کی زکوۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض كيانبين - آب منالقيام ن ان سے فرمايا كياتم اس بات كو يبند كرتى ہوك

خدائے تعالیٰتم کوآگ کے دوکنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیانہیں۔آب سُکانَّیْمِیُمُ نے فرمایا تو پھران کی زکو ۃ ادا کیا کرؤ'۔

6- عَنْ سَمُوةَ بُنِ جُنُدُبِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَامُونَا اَنْ تُخْوِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نعِدُ لِلْبَيْع - (ابوداؤو)

'' حضرت سمرہ بن جندب رہائی ہے۔ روایت ہے کہ حضور سائی ٹیڈیا ہم کو حکم فرمایا کرتے شھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی زکو قانکالا کریں''۔

7- عَنْ مُوْسَىٰ بُنِ طَلَحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِمُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِمُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِى مَنَاكِمُ مَنَاكُمُ مَعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِي وَالتَّمَرِ - قَالَ إِنَّمَا اَمَرَهُ يَّا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ - قَالَ إِنَّمَا اَمَرَهُ يَا خُذُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْظَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمَرِ - فَالسَّعِنْ السَّعَادِ السَّعَادِ اللَّهُ عَنِ النَّبِي اللَّهُ الل

"حضرت موی بن طلحہ رظائفیہ نے فر مایا کہ ہمارے پاس حضرت معاذبین جبل رظافیہ اللہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور منافیہ کے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور منافیہ کا وہ خط موجود ہے جسے حضور منافیہ کے انہیں بھیجا تھا۔ راوی نے کہا کہ حضور منافیہ کے معاذبین جبل کو حکم فر مایا تھا کہ وہ گیہوں، جو، انگو راور تھجور کی پیداوار میں (مسلمانوں سے) زکوۃ وصول کریں۔

اننتاه

1- زکوۃ کے سلسلہ میں مالک نصاب وہ مخص ہے جوساڑھے باون تو لے چاندی یاساڑھے سات تو لے جاندی یاساڑھے سات تو لے سونے کا مالک ہو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامانِ تجارت کا مالک ہو اور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائداور قرض سے قارغ ہوں۔(۱)

2- زكوة كى ادائيكى مين تاخيركرنے والا كنهكار اور مردود الشهادة ب(بهابشريعت) اور فآؤى كا عالمكيرى جلداول معرى صفحه ١٦٩ ميں ہے۔ تنجب على الفود عند الحول حتى بائم بتاخير من غير عذر

3- زكوة كاروپيمرده كى تخبيروتكفين يامسجد كى تغيير بين تبين لگايا جاسكنا جيسا كه قاؤى عالمگيرى جلداول مصرى صفحه الدامين سهد لا يجوزان يبنى بالؤسخوة المسجد و كذا

2- مالك نصاب كى يتعريف اموال بالحند كے لحاظ سے بامند

الحج و كُلُّ مَا لَا تَمُلِيْكَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُانَ يَكفن بها ميت و لا يقضى بها دين الميت كذا في التبين ملخصا

4- مال ذکو ة سے اگر مسجد اور مدرسہ وغیرہ کی تغییر میں صرف کرنا جا ہیں تو اس کا طریقہ ہے۔ کہ کی غریب آ دمی کودے دیں پھروہ صرف کرے تو تو اب دونوں کو ملے گا۔

(ردامختاز، بهارِشر بعت)

5- وہابیدزمانہ کہ تو ہین خداو تنقیصِ شانِ رسالت کرتے ہیں جن کو اکابر حربین طبیبی نے بالا تفاق کا فرومرمد فرمایا ہے آگر چہوہ اسپنے آپ کومسلمان کہیں انہیں زکو قادینا حرام اور سخت حرام ہے اوراگر دی تو ہرگز ادانہ ہوگی۔ (بہارِشریعت)

6- گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہرتتم کے غلے، السی، سم، اخروٹ بادام اور ہرتتم کے غلے، السی، سم، اخروث بادام اور ہرتتم کے میں کے میوے، روئی، پھول، گنا، خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی، بینگن اور ہرتتم کی ترکاریاں سب میں عشر واجب ہے۔تھوڑ اپیدا ہویا زیادہ۔(عالمگیری، بہارِشریعت)

7- جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱) بیسوال حصہ واجب ہے۔ (۱)

جس چیز میں عشر یا نصف عُشر واجب ہواں میں کل پیداوار کاعشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔
کھیتی کے اخراجات لیعنی ہل، بیل ، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت
یات وغیرہ کی قیمت ، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
یات وغیرہ کی قیمت ، ان میں سے کوئی خرج بھی عشر میں سے منہانہیں کیا جائے گا۔
درمینار، بہارشریعت)

صدقه فطر

الصَّلَاة ( بخاري مسلم )

و حضرت ابن عمر خلط بنا النه أنها كه رسول كريم مناطقية أن واجب تظهرا يا صدقه فطركو غلام، آزاد، مرد، عورت بچے اور بوڑھے ہرمسلمان پر، ایک صاع جویا تھجور، اور تھم فرمایا کہ نماز (عید) کے لیے نکلنے سے پہلے اس کوادا کیا جائے '-

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي انْجِرِ رَمَضَانَ آنُورِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ هَٰذِهِ الصّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوُ شَعِيْرٍ اَوُنِصُفَ صَاعِ مِنْ قُمْحِ عَلَىٰ كُلِّ حُرِّاوُ مَمْلُولِ ذَكِرٍ أَوْ النَّلَى صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيرٍ

'' حضرت ابن عباس مُنطَّئُهُما نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فر مایا کہتم لوگ ا ہے روز وں کا صدقہ ادا کرو۔ کیونکہ حضور طالقیائم نے اس صدقہ کو ہرمسلمان پرمقرر فر مایا ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ،مرد ہو یاعورت ،چھوٹا ، ہو یا بڑا۔ ہرایک کی طرف ہے صاع تھجوریا جو یا نصف صاع گیہوں''۔

3- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ ثَعُلَبَةً أَوْ تَعْلَبَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي صَغِيْرِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْنَظِيمُ صَاعٌ مِّنْ بُرِّ اوَقَمْحِ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ أَوُّ كَبِيْرٍ وَعَبْدٍ ذَكْرٍ أَوْ أَنْتُى آمًّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَرِّكِيْهِ اللَّهُ وَآمًّا فَقِيْرُكُمْ فَيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ - (ابوداوُد)

'' حضرت عبد الله بن تغلبه ما تغلبه بن عبدا لله بن ابوصغیراییخ والدیسے روایت كريتے بيں كەھنىورمالى لائىلىم نے فرمایا كدا يك صاع كيبوں دوآ دى كى طرف سے كافی ہے خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ، آزاد ہوں یا غلام ، مرد ہوں یا عورت ۔ خدائے تعالی اس کی بدولت تمهارے فی کو پاک کرتا ہے فقیر کواس سے زیادہ ویتا ہے جتنا کہ اس

4- عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَهِ وَكُوةً الْفِطُوطُهُ وَالصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو والرَّفَثِ وَطُعُمَةً لِلْمَسَاكِينِ. (ابوداؤد)

'' حضرت ابن عباس ٹائٹ بنانے کہا کہ رسول کریم سائٹینے کہنے صدقہ فطراس لیے مقرر فرمایا تا کہ لغواور ہے ہودہ کلام سے روزہ کی طہارت ہوجائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک ہوجائے''۔

'' حضرت عمرو بن شعیب رئی آئی ایپ باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے بیل کہ نبی کریم آئی آئی ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کرد ہے کی محمد قد فطر ہر مسلمان پرواجب ہے خواہ وہ مرد ہویا عورت ، آزاد ہویا غلام ، نابالغ ہویا بالغ ''۔

#### أغتاه

- صدقہ فطر مالک نصاب پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے جھوٹے بچوں کی طرف سے نکا لے جبکہ بچہ مالک نصاب نہ ہواور اگر ہوتو بچہ کوصد قہ اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ (درمخار، بہارٹر بعت)
- 2- صدقہ فطر کے مسلے میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو۔ یاان میں سے سی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا ساڑھے سات تولہ سونا کا مالک ہو ۔ یاان میں سے سی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہواور مملوکہ چیزیں اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔
  3- صدقہ فطروا جب ہونے کیلئے روزہ رکھنا شرط نہیں ،اگر کسی عذر مثلًا سفر ،مرض بڑھا ہے۔

کی وجہ سے یا معاذ الله بلاعذرروز و ندر کھاجب بھی واجب ہے۔ (بہار شریعت)

اورجيها كردامخارجلدووم صفحه كميس ب- تبجب الفطرة وان افطر عامدا\_

يُحرووسطرك بعد ب- من افطر لكبرا ومرض او يلزمهُ صدقة الفطر\_

4- اگرباپ غریب مویا مرگیاتو دادا پرایخ غریب یتیم بوت کی طرف سے صدقہ قطردینا و اجب بیتیم بوت کی طرف سے صدقہ قطردینا و اجب بیتیم بوت کی طرف میں ہے۔ و المجد کالاب عند فقدہ او فقرہ۔

- 5- گیہوں، بھو، تھجوراور منقیٰ کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا جا ہیں مثلاً جا ول، باجرہ،اورکو کی غلہ تو آ دیسے صاع گیہوں یا ایک صاع جو کی قیمت کالحاظ کرنا ہوگا۔
- (بهارِشریعت)
- 6- عيد ك دن طلوع فجر ك بعد عيدگاه سے بہلے صدقہ فطر ثكالنامتحب ہے۔ فآؤى عالمگيرى جلداول صفحہ ۱۸ يس ہے كہ والمستحب للناس ان يخر جو الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج الى المصلى كذا فى الجوهرة النيرة.
- 7- ما ورمضان اور رمضان سے پیشتر صدقہ فطر اداکرنا جائز ہے فآؤی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ کا میں ہے۔ ان قدمو ها علی یو م الفطر جاز و لا تفصیل بین مدة و مدة و هو الصحیح۔ اور در مخاری ہے۔ صبح ادائو ها اذ قدمه علی یوم الفطر او آخرہ۔
- 8- صاع کا وزن تین سواکیاون ۳۵۱ روپید جر ہے لینی اگریزی سیر سے چارسیر چھ
  چھٹا نک ایک روپید بجر۔ اور نصف صاع ایک سوساڑھے پجھٹر (175.5) روپید بجر
  ہے لینی دوسیر تین چھٹا تک آٹھ آنہ بھر۔ اس لیے کہ صاع وہ پیانہ ہے جس میں آٹھ رطل اناج آئے۔ شرح وقایہ جلداول صفہ ۲۳۹ میں ہے۔ صاع کیل یسع فیہ شمانیة ارطال اور ایک رطل نصف من ہے۔ شامی جلد دوم صفحہ ۷ میں ہے والرطل نصف من تو صاع وہ پیانہ ہوا کہ جس میں چار من اناج آئے۔ من کور بھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحت اور من من کور بھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحت اور من کور بھی کہتے ہیں جیسا کر دوالحت اور ہم استار ما اور ایک منعال تو ہم من کہتے ہیں چالیس استار کا ہوتا ہے اور ہم استار ساڑھے چار (4.5) مثقال تو ہم من اللہ من 180 مثقال خالمین مائة و الکہ من اللہ من 180 مثقال خالمین مائة و اللہ من مائة و المن منقال خالمین مائة و المن منقال خالمین مائة و المن منقال اناج آئے۔ پھراناج ہیکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاع کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہیں مثقال اناج آئے۔ پھراناج ہلکے بھاری بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہ بھر سے بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہ بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہ بھی ہوتے ہیں۔ صاح کی نقتر یہ سات سوہ بھی ہوتے ہیں۔

میں کس انان کا اعتبارے؟ تو بعض ایم نے ماش وعدی ایمن صوراور آرد کا اعتبار کیا ہے۔ اور صدرالشریع مصاحب شرح وقایہ نے فرمایا کہ ماش وعدی گیہوں سے بھاری ہوتے ہیں الہذا وہ پیاند کہ جس میں آٹھر طل یعنی سات موہیں مثقال گیہوں آئے ہوا ہو گالہذا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں کا اعتبار کیا جائے۔ صدرالشریعہ مختید کی عبارت سیے۔ المماش افقل من المحنطة والمحنطة من الشعیر فالمکیال عبارت سیے۔ المماش افقل من المحنطة والمحنطة من الشعیر فالمکیال المحنطة المحیدة الممانية ارطال من المحنطة المحیدة المحتنزة فالا حوط فیه ان یفدر الصاع بشمانية ارطال من المحنطة المحیدة المحدد (شرح وقایہ طلا و بوئلہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے لہذا المحنطة المحیدة (شرح وقایہ طلا و بوئلہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے لہذا عباری ہوتا ہے لہذا عباری میں آٹھ رطن یعنی سات سوئیں 100 مثقال جو آئے ہوا ہوگاس لئے علاماین عابدین عابدین شامی مختید نے صاحب شرح وقایہ کی اس احتیاط کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا سب سے زیادہ احتیاط ہیہ ہے کہ جوکا اعتبار کیا جائے بلکہ سے بھی تحریر فرمایا کہ بعض علاء نے حاشیہ زیلتی سے تقل کیا ہے کہ حرم شریف کم معظمہ کے مشائ موجودین و مابھین کا ممل اور فوگ ای ای پر ہے کہ صاح کی تقدیر میں جوکا اعتبار کیا جائے جیا کہ ساتھین کا ممل اور فوگ ای پر ہے کہ صاح کی تقدیر میں جوکا اعتبار کیا جائے جیا کہ ساتھین کا ممل اور فوگ ای بی پر ہے کہ صاح کی تقدیر میں جوکا اعتبار کیا جائے جیسا کہ روافقا رجلد و مصفی ۱۸ پر ہے۔

ولكن على هذا الاحوط تقديره بالشعير ولهذا نقل بعض المحثين عن حاشية الزيلعى للسعيد مخمد امين مير غنى ان الذى عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكى ومن قبلهم من مشايخهم وبه كانو يفتون تقديره بثمانية ارطال من الشعير لعل ذلك ليحا طوافى الخروج عن الواجب بيقين لما فى مبسوط السرخسى من ان الاخد بلاحتياط فى باب العبادات واجباه فاذا قدر بذالك فهو يسع ثمانية ارطال من العدس ومن الحنطة ويزيد عليها البتة بخالف العكس فالذا كان تقدير الصاع بالشعيرا حوط

خلاصہ کلام میہ ہے کہ صاع وہ بیانہ ہے کہ جس میں سات سوبیں ۱۰ کے مثقال بُولا کیں اس میں سب سے زیادہ احتیاط ہے اور بہی حرم نثریف مکہ معظمہ کے مشایخ کا معمول ومفتی بہ ہے اور مثقال

کاوزن ساڑھے بیار ماشہ ہے قوصاغ وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (720 مقال 4.5 ماشہ =3240)
سات سوہیں مثقال بین تین ہزار دوسو چالیس ماشے جوآئیں۔ پھر چونکہ بارہ ماشے کا تولہ ہوتا ہے تو صاغ وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے ÷ 12=270 تولے) تین ہزار دوسو چالیس ماشے بین 270 تولے ہوتا ہے وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے +20 بینے کا وزن سواگیارہ ماشے ہوتا ہو ایک سائے وہ بیانہ ہوا کہ جس میں (3240 ماشے +11 ماسے =288 روبیہ بھر کو آئیں سوچالیس ماشے بینی دوسواٹھاسی روبیہ بھر بو آئیں۔ اور نصف صاغ وہ بیانہ ہوا کہ جس میں ایک سوچوالیس روبیہ بھر بو آئیں پھر چونکہ گیہوں جو سے بھاری ہوتا ہے تو جس بیانہ میں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئی گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی بیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دیانہ میں گیہوں ایک سے بھر کو آئی ہونہ کی گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روبیہ بھر جو آئے گائی دوسوائیں کو تھر کی کو تھر کو تھر کی کائی کی کو تھر کی کو تھ

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بر بلوی زبانین نے اس کا تجربہ کیا تو وہ بیانہ کہ جس بیل ایک سوچوا ایس رو پہ بھر کے جو آئے ای پیانہ میں ایک 1/2 175 رو پیدائھی جرگیہوں آئے۔ فالوی رضویہ جلد اول لا ہوری صفیہ ۱۳۵ میں ہے کہ فقیر نے ۲۷ رمضان المبارک کا ھوئی مصاع شعیری کا تجربہ کیا جو ٹھیک جا رطل جو کا پیانہ تھا اس میں گیہوں برابر ہموار سطح کھر کر تو لے تواکیہ سوچھٹر رو پیدآ ٹھ آنہ جر گیہوں آئے تو نصف صاع گیہوں صدقہ فطر کا وزن ایک سوچھٹر رو پیدآ ٹھ آنہ جر ہوا جو انگریزی سر سے دوسیر تین چھٹا تک اور آٹھ آنے جربے اس لئے کہ انگریزی سیرائی ۱۸ رو پید جربے لیمی ورکس نور سے پھٹر تو لے کا ہے۔ (منظر الفتالوی) اور نئے پیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن کا میر نور سے بھٹر تو لے کا ہے۔ (منظر الفتالوی) اور نئے پیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن کا میر نوسو بینتیں ۱۳۳۳ گرام کا موتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت کھر کا میر نوسو بینتیں ۱۳۳۳ گرام کا موتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت نوشل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئ ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی المولیٰ تعالیٰ عنہ کا مسلک غایت احتیاط اور اعلیٰ درجہ تحقیق ہوگئی۔ اعلیٰ حسرت سے بات محقیق ہوگئی۔ اعلیٰ محتویٰ ہوگئی ہوگئی۔ ان محتویٰ ہوگئی ہوگئی۔ اعلیٰ حسرت سے بات محتویٰ ہوگئی۔ اعلیٰ محتویٰ ہوگئی۔ ان محتویٰ ہوگئی۔ اعلیٰ ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ اعلیٰ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ اعلیٰ ہوگئی

سخى اور تبخيل

1- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِلْهِ لَانِ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيْثِتِهِ

بِدِرْهَمٍ خَيْرُلَهُ مِنْ أَنْ يَتُصَدَّقَ بِمِأَةٍ عند مَوْتِهِ (ابوداؤر)

'' خضرت ابوسعید رخانینهٔ کہتے ہیں کہ صور سالینیا کے انسان کا اپنی زندگی کے

ایام میں صدقہ کرنام نے کے دفت سودرہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے'۔

2- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السّخِي قَوِيْبٌ مِنْ الْجَنَّةِ فَرِيْبٌ مِنْ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنْ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّامِ وَالْبَخِيلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلٌ سَحِيٌّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ بَعِيْدٌ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلٌ سَحِيٌّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنَ النَّامِ وَلَجَاهِلٌ سَحِيٌّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّامِ وَلَجَاهِلٌ سَحِيًّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنَ النَّامِ وَلَجَاهِلُ سَحِيًّ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَحَاهِلُ سَحِيًّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَامِدٍ بَعِيْدُ مِنْ النَّامِ وَلَحَاهِلُ سَحِيًّ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَحَاهِلُ سَحِيًّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَحَاهِلُ سَحِيًّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَحَاهِلُ سَحِيْ آحَبُ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مَا لَهُ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مَا لَهُ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَهُ مِنْ النَّامِ وَلَا مِنْ اللّهُ اللهِ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ اللهِ مِنْ النَّامِ وَلَا اللهِ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللله

'' حضرت ابو ہریرہ دخانی کہ عنوں کے بیں کہ حضور کا گیا گئے ہے۔ اور دوز رخے اللہ تعالی کے تریب ہے۔ دور ہے اور بخیل ہے جنت سے قربب ہے۔ لوگوں سے قریب ہے اور دوز رخے سے دور ہے اور جابل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور جابل اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لولوں ) سے دور ہے اور جابل سے کہ خدا کے فریب ہے اور جابل سے کہیں بہتر ہے''۔

3- عَنْ أَبِى بَكُونِ الصِّدِّيُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَاللَّهِ عَلَىٰ الْجَنَّةَ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَكُونَ الْجَنَّةَ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَكُونَ الْجَنَّةُ لَا يَدُ خُلُ الْجَنَّةَ وَكُونَ الْجَنَانُ لَ وَلَا مُنَانُ لَ (رَمَى)

"خیل ابو بکرصدیق دخانید نے کہتے ہیں کہ حضور منافید نے مایا کہ مکار اور بخیل جنت میں واخل نہ ہول گے اور نہ وہ تخص جو خیرات دیے کرافضان جنائے"۔

4- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ حَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُورِي اللّهِ عَلَيْكَ حَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُورِي الْبُخُلُ وَسُوءُ الْبُحُلُقِ. (تريزي)

'' حضرت ابوسعید خدری خالفیٔ کہتے ہیں کہ حضور سائٹیڈ کے فرمایا کہ مومن میں دو یا تنب لیمنی بخل اور مدخلفی جمع نہیں ہوتیں''۔ یا تنب لیمنی بخل اور مدخلفی جمع نہیں ہوتیں''۔

5- عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلِيَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَآرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ فَلَا أَنْ مَنْ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ أَنْ مَنْ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَأَتَى الْإَبْرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَأَتَى الْإَبْرَصَ فَقَالَ آيُ شَيْءٍ آحَبُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَجَلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ ٱلْيُكَ قَالَ الْإِبِلُ اَوْقَالَ الْبَقَرُ شَكَ اِسْحَاقُ الْآانَّ الْابْرَصَ اَوالْأَقُرَعَ قَالَ اَحَدُّهُ مَا الْإِبلُ وَقَالَ الْاِخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطِى نَا قَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكُ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَقُوعَ فَقَالَ آَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذَهَبُ عَنِي هَٰذَا الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطِى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأَعُطِى بَقَرةً حَامِلاً قَالَ بَارَكُ اللّهُ لَكُ فِيهَا قَالَ فَاتِي الْآغِمِي فَقَالَ آيُّ شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ قَالَ آنُ يُرُدُّ اللَّهُ بَصَرِي فَابُصَرُبِهِ النَّاسَ فَمَسَحَة فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرَة قَالَ فَاَتَّى الْمَالِ اَحَبُّ اِلْيُكُّ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعِطَى شَاةً وَالِدًا فَٱنْتَجَ هٰذَان وَوَلِدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادِ مِّنَ الْإِبِلِ وَلِهَاذَ اوَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلَهَاذَا وَادٍ مِّنَ الْعَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ اَتَى الْآبُوصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْأَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقُطَعَتُ لِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلا بَلاَ غَ لِى الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكُ آسَأَلُكَ بِالَّذِي اَعُطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْحِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بِعِيرًا ٱتْبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ الْحَقُوقُ كَيْهُوَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانِّي آعُرِفُكَ آلَمُ تَكُنُ آبُوصَ يَفُذُوكُ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وُرِّئَتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَىٰ مَا كُنْتَ قَالَ وَاتَّى الْأَقُرَعَ فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلِ مَارَدٌّ عَلَىٰ هٰذَا فَقَالَ اَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِسْكِينَ وَابْنُ سَبِيلِ الْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فلا بَلَاعَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بَاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ٱسْنَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكُ بَصَرَكَ شَاةً ٱتَّبَكَّعُ بِهَا فِي سَفَرِى فَقَالَ قَدُ كُنْتُ اَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرَى فَنُحَذُ مَا شِئْتَ وَدَعُ مَا شِنْتَ فَوَاللَّهِ لَا آجُهَدُكَ اليَّوْمَ بِشَيْءٍ آخَذُتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتِلِيتُمْ فَقُدْرَضِي عَنْكُ وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكُ ( بغارى سلم )

و حضرت الوہرمرہ والنفذ كہتے ہيں كمانهوں نے حضور النفید الوہرمرہ والنفذ كہتے ہيں كمانهوں نے حضور النفید الوہرمرہ ہے کہ بی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، اور تیسرا اندھا، اللہ تعالی نے ان کا امتحان لینا جاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب ہے يہلے کوڑھی کے پاس آيا اور يو چھا تھے سب سے زيادہ کون بن چيز پبند ہے اس نے کہا کہ اچھارنگ اورخوبصورت جلد اور اس عیب کا دور ہوجانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چضور شائنگی نے فرمایا کہ رین کرفر شنے نے اس کے جسم یر ہاتھ پھیرااوراس کا کوڑھ زائل ہو گیااوران کے جسم کارنگ نکھر گیا اور جلدخوش رنگ ہوگئی اس کے بعد فرشتہ نے کہا کہ بچھ کو کس قتم کا مال پبند ہے؟ اس نے اونٹ کہایا گائے (حدیث کے راوی حضرت اسحاق کوشک ہے کہ اس نے اونٹ کہایا گائے) بہرحال کوڑھی اور سنجے میں سے ایک نے اونٹ بٹلائے اور دوسرے نے گائیں۔حضور مُنْ نَیْنِ کم منا کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملہ اونٹنیاں دی محتنيں اور فرشتہنے اس کو میدوعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں برکنت عطا فرمائے حضور کی گیر کے اس کے بعد فرشتہ سنج آ دمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ جھھ کوکون کی چیز پیندے اس نے کہا کہ خوبصورت بال اوراس عیب کا دور ہوجانا جس كسبب لوگ محصة فرت كرتے ہيں ليني تنجابن حضور مالين فرمايا كه فرشة نے اس کے سریر ہاتھ پھیرااس کا گنجاین زائل ہو گیااور خوبصورت بال اے عطا کئے سے پھرفرشتہ نے اس سے یو چھا کہ جھ کوکون سامال بیند ہے اس نے کہا گائیں۔ چنانچاس کوگائیں عطا کردی گئیں اور فرشتہ نے دعا دی کہ خدا تیرے اس مال میں برکت دے۔حضور فالنیم فرماتے ہیں کہ اسکے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور یوچھا بچھ کوکوئی چیز بہت پسندہے؟ اس نے کہا کہ اللہ میری بینائی مجھ کو واپس كردے تاكہ بين اپني انتھوں ہے لوگوں كو ويكھوں حضور طاقيد الم ماتے ہيں كہ فرشتنے اس کی آنکھول پر ہاتھ پھیرا اور خدانے اس کو بینائی مرحمت فر مادی پھر فرشتنے اسے بوجھا کس ممال البھا کہ بندہے؟ اس نے کہا کہ بریاں چنانچہ اس کوزیادہ سنچے دینے والی بکریاں دیے دی گئیں۔ پس ان نتنوں کے مال میں

خدانے برکت دی اور کوڑھی اور شخیج کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے اور اندھے کی بکریوں کے رپوڑوادیوں میں نظرآنے لگے۔جھنور ملی تیکی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑھی کی صورت میں اس کے باس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں۔میرا وسیله سفرمفقو دیسے اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہر بانی اور تیری مدد ہے ہوسکتا ہے ہیں میں جھے ہے اس کی ذات کا واسطہ دے کرجس نے بچھے کواجھارنگ اچھی جلداور مال دیا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤں کوڑھی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے او پر بہت سے حقوق ہیں (اتنی گنجائش ہیں ہے کہ میں تیری کیچھ مدد کرسکوں) فرشتے نے اس کے جواب میں کہا میں گویا بچھ کو بیجا نتا ہوں تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت كرتے تھے اور تو فقير تھا۔خدانے تھے مال ديا۔ كوڑھى نے كہا بير مال مجھ كونسلاً بعد نسل اینے خاندان سے (وراثت میں) ملاہے۔فرشتہ نے کہا کہا گرتو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر وییا ہی کردے جیبا کہ تو پہلے تھا اس کے بعد حضور ٹی ٹیٹی کم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ سنجے کی صورت میں اس سنج آ دمی کے پاس آیا اور اس ہے بھی وہی کہا جو کوڑھی ہے کہا تھا اور اس نے بھی وبیا ہی جواب دیا جوکوڑھی نے جواب دیا تھا تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو حجمونا ہے تو خدا جھے کو پھروییا ہی کردے جبیہا کہ تو پہلے تھا۔ پھرحضور من تایا ہے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے باس آیا اور کہا کہ میں ایک مردمتكين اورمسافر جول ميراسامان سفرجا تارباءيس اب منزل مقصودتك يهنجنا خدا کی عنایت سے پھر تیرے ذریعے ممکن ہے تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے بچھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ اپناسفر بورا کراوں۔اندھےنے بین کرکہا کہ بے شک میں اندھاتھا خدانے میری بینائی مجھ کو واپس بخشی پس بچھ کوجس قدر جا ہے کے جااور جس قدر تیرا جی جا ہے جھوڑ جا۔ شم ہے خدا کی میں بچھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کووالیس کرنے کی جوتو لے گا۔ فریشنے نے بین کرکہا کہتم اپنا مال اپنے پاس رکھوتم لوگوں کا امتخان لیا گیا تھا خدا بھے سے راضی اور خوش ہوا۔ اور تیرے ساتھیوں سے خدائے تعالیٰ ناراض ہوا۔

# بھیک مانگنا کیساہے؟

2- عَنِ الزَّبِيْرِ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَانُ يَّا خُذَ اَحَدُكُمُ وَ عَنِ الزَّبِيْرِ بِنُ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجُهَةً خَيْلَةً فَيَالِينَ بِحُزْمَةٍ خَطَبٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِيْعُهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجُهَةً خَيْرَ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اعْطُوهُ أَوْ مَنَعُونُهُ ( بَخَارِي)

" حضرت زبیر بن العوام و النفظ نے کہا کہ حضور طالنگیا آئے فرمایا کہتم میں ہے جو شخص اپنی رسی لے کراور لکڑیوں کا ایک گھا بیٹے پرلا دکرلائے اوران کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک ما تکنے کی ذلت سے اس کے چہرے کو بچائے تؤید بہتر ہے اس بات سے کہ لوگوں سے بھیک ما تکے اور وہ اس کو دیں یا نہ ویں "۔

3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَهُويَذُكُرُ الصَّدُقَةَ وَالتَّعَفُفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ الْيَدِ السَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالتَّعَفُفَ وَالسَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسَّفُلي وَالسَّفُلي وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسَّفُلي هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالْيَامِي الْمُنْفَقَةُ وَالسَّفُلِي الْمُنْفَقَةُ وَالسَّفُلِي اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِي اللللللْكُولُ اللللْلِي الللْلُهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللْلِي اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

(الرداؤد، ترمذي)

" حضرت سمره بن جندب والنيئة نے كہا كه رسول كريم النيئة الله يعيك مانگنا الك قتم كى خراش ہے كه آدمى بھيك مانگنا الك قتم كى خراش ہے كه آدمى بھيك مانگ كراپنے مندكونو چتا ہے توجو جا ہے اپنے مند پرخراش كونما يا كرے اور جو جا ہے اس سے اپنا چېره محفوظ رکھے۔ ہاں اگر آدمى صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے يا ايسے امريس سوال كرے كه اس سے جاره كار نه موتو جائز ہے"۔

5- عَنْ آبِی هُرِیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمُوالَهُمْ

تَكَثّرًا فَإِنّمَا يَسَأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ آوُ لِيَسْتَكُثُرُ - (ملم)

"خضرت ابو ہریرہ رُلِیْنَ نے کہا کہ حضور گاٹی نِیْم نے فرمایا کہ جو خض مال بڑھانے کیلئے

بھیک مانگرا ہے وہ گویا انگارہ مانگرا ہے تواس کواختیار ہے کہ بہت مانگے یا کم مانگے "۔

#### اننتاه

- 1- `آج كل بهت سے لوگوں نے بھيك مانگنا اپنا پيشہ بناليا ہے۔ گھر بيس ہزاروں روپے ہيں، بل بيل والے ہيں کھيتی کرتے ہيں مگر بھيك مانگنا نہيں چھوڑتے حالانكدا بسے لوگوں کو بھيك مانگنا نہيں چھوڑتے حالانكدا بسے لوگوں کو بھيك مانگنا ترام ہے۔ اوران کو بھيك دينے والے گنهگار ہوتے ہيں۔ لائق اللّٰه تعالىٰ قال في الْقُرْ انِ الْمَجِيْدِ لَا تعَاوَنُوْ اعْلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُو انِ۔ (پارہ لارکوع) قال في الْقُرْ انِ الْمَجِيْدِ لَا تعَاوَنُوْ اعْلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُو انِ۔ (پارہ لارکوع)
- 2- ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک وینامنع ہے۔اشعۃ المعۃ اللمعات جلدات کو بھیک وینامنع ہے۔اشعۃ اللمعات جلدات فحد اللمعات جلدات فحد اللمعات ہے۔ ' بنابید دادسائے را کھبل زوہ برور ہامی گرودومطرب را کہانہ ہمدافخش ست'۔
- 3- آج کل اکثر اندھے، لولے النگڑے، ایا بیچ کو بھیک نہیں ویتے اور گانے والی جوان نامحرم عورتوں سے گانا سنتے ہیں اور انہیں بھیک ویتے ہیں بیخت ناجائز اور حرام ہے۔

ૠૢ૾ૺ*.....*ૠૺ

# كتاب الصوم

#### روزه

1- عَنْ إِبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ الْمُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوَابُ الْجَعَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوابُ الْجَعَنَّةِ وَعُلِقَتُ الْبُوابُ الْجَعَنَةِ وَعُلِقَتُ الْبُوابُ الرَّحُمَةِ لَيَ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشِّياطِيْنُ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتُ الْبُوابُ الرَّحُمَةِ لَ

(بخاری مسلم)

"دعفرت ابو ہریرہ ڈائٹو نے کہا کہرسول کریم ملاقیق کے بین اور ایک روایت بین شروع ہوتا ہے تو آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت بین ہے کہ جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں "۔

حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ کشادہ شدن درہائے آسمان کنایت از پیاپے فرستادن رحمت وصعوداعمال بے مالع واجابت دعا۔ وکشادہ شدن درہائے بہشت از بذل توفیق وحسن قبول۔ وبستہ شدہ درہائے دوزخ از شزیبہ نفول روزہ داران از آلودگی فواحش وتحلص از بواعث معاصی وقع شہوات ودرزنجیر کردن شیاطین از بسته شدن طرف معاصی ووساوی۔ (الحدہ الدعات جدم صفح یہ)

لینی آسان کے درواز سے کھول دیئے جانے کا مطلب بیہ ہے کہ پے در پے رحمت کا بھیجا جانا اور بغیر کی رکاوٹ کے بارگا والہی میں اعمال کا بہنچا نا اور دعا کا قبول ہونا اور جنت کے دواز سے کھول دیئے جانے کا معنی ہے نیک اعمال کی تو نیق اور حسن قبول عطا فر مانا۔ اور دوز ن کے درواز سے کو درواز سے درواز سے درواز میں کو منوعات دوز ن کے درواز سے بند کیے جانے کا مطلب ہے کہ روز ہ داروں کے نفوس کومنوعات

شرعیہ کی آلودگی ہے باک کرنا اور گنا ہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات بانا اور دل سے لئے اور دل سے خوات بانا اور دل سے لئے کامعنی سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کو توڑنا اور شیاطین کو زنجیروں کو جکڑ دیئے جانے کامعنی سے برے خیالات کے راستوں کا بند ہوجانا۔

2- عَنُ اَبِيَ هُورِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِولَةً مَن وَنَيْهِ مِن ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لَيْلَة الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَارَى اللهِ) وَمَنْ قَامَ لِيلَة الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا عُفولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (جَارَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

3- عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا كَانَ آوَلُ لَيْلَةٍ مِنُ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتُ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَعُلِّفَتُ آبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابُ وَيُنَادِي مَنْهَا بَابِ وَيُنَادِي مُنَادِيا مِنْهَا بَابُ وَيُنَادِي مُنَادِيا مِنْهَا بَابُ وَيُنَادِي مُنَادِيا بَاغِي الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابِ وَيُنَادِي مُنَادِيا بَاغِي الشَّرِ الْخَيْرِ الْفَيْرِ الْفَادِي الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابِ وَيُنَادِي مُنَادِيا بَاغِي الشَّرِ الْفَيْرِ اللهِ اللهِ عُتَقَاءً مِنَ النَّارِ وَذَلِكُ بَاعِي الشَّرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

"حضرت ابو ہریرہ رہائی کہتے ہیں کہ حضور کا ایک جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جن قید کرلیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جائے ہیں (پھر رمضان بھر) ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جا تا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند بہن کیا جا تا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند بہن کیا جا تا اور منادی پیکارتا ہے کہا ہے خبر کے طلب کرنے والے متوجہ ہواور بند برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے بازرہ اور اللہ بہت سے لوگوں کو دوزرخ سے

آزاد کرتا ہے اور ہررات ایسا ہوتا ہے'۔

4- عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَتَا كُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَةً تُفْتَحُ فِيهِ آبُوابُ السّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِيهِ آبُوابُ السّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِيهِ آبُوابُ الْحَجِيْمِ وَتُغُلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشّيَاطِيْنِ لِللّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ الّفِ شَهْرٍ مَنْ اللّهِ مَرْدَةُ الشّيَاطِيْنِ لِللّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ اللّهِ شَهْرٍ مَنْ عَرْمَ خَيْرَهَا فَقَدُ حُرِمَ (احرانانُ المَعْلَةِ)

" حضرت ابو ہریرہ والنفظ کہتے ہیں کہ حضور مانیا کہ رمضان آیا یہ برکست کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزےتم پر فرض کئے ہیں۔اس میں آسان کے دردازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اورسرکش شیاطین کوطوق تیہنائے جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزارمہینوں سے افضل ہے۔ جواس کی برکنوں سے محروم رہاوہ بے شک محروم ہے'۔ 5- عَنْ سُلُمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فِي اخِرِ يَوْمٍ مِنْ شُعْبَانَ فَقَالَ يَايُّهَا النَّاسُ قَدُ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظيم شَهْرٌ مُبَارَكُ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنُ اللهِ شَهْرِ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَةٌ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِكَانَ كَمَنُ آذَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَذَّى فَرِيْضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَذَّى سَبْعِينَ فَرِيْضَةً فِيمَا سَوَاهُ وَهُو شَهْرٌ الصُّبُرِ والصَّبُرِ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ آجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ آجُرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ لَيْسَ كُلَّنَا نَجِدُمَا نَفَطَّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُغْطِى اللَّهُ هَٰذَا التَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلْ مُذْقَةِ لَبَنِ أَوْ تَمَرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظُمَأُ حَتَّى يَلُحُلُ الْجَنَّةُ وَهُو شَهُرُ اوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطُهُ مَغِفُرَةً وَاخِرُهُ عِتَقَ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ حَفَّفَ عَنْ مَمْلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَاعْتَقَةً مِنَ النَّارِ ـ ( سِكَلَّ)

'' حضرت سلمان فاری طالعیٰ نے کہا کہ حضور طالعیٰ آمے شعبان کے آخر میں وعظ فرمایا۔اے لوگو! تمہارے یاس عظمت والا برکت والامہیند آیا۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزارمہینوں ہے بہتر ہے اس کے روز ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا (نماز پڑھنا) تطوع لیمی نفل قرار دیا ہے جُواس میں نیکی کا کوئی کام مینی عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا۔ اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں ستر فرض ادا کیے بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا تواب جنت ہے اور میم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جواس میں روز ہ دار کوافطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اوراس کی گردن دوزخ ہے آزاد کردی جائے گی اوراس میں افطار کرانے والے کو وبیا ہی تواب ملے گا جیساروز ہ رکھنے والے کو ملے گا بغیراس کے کہاں بے تواب میں کچھ کی داقع ہو۔ہم نے عرض کیایارسول الله مانٹی تا میں ہر محض وہ چیز نہیں یا تا جس ہے روز ہ افطار کرئے ،حضور مگاٹیڈیم نے فر مایا اللہ تعالیٰ بیرتو اب اس شخص کو بھی دےگا جوایک گھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی سے افطار کرائے اور جس نے روز ہ دارکو ببیٹ بھرکر کھانا کھلا یا اس کواللہ نتعالیٰ میر ہے حوض ہے سیراب کرے گا۔ بھی پیاسانہ ہوگا۔ بہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے گاریدوہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصدرحمت ہے اس کا درمیانی حصد مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔اور جواینے غلام پراس مہینہ بیں شخفیف کرے لیعنی کام لینے میں کمی کردیتے اللہ نتعالیٰ استے بخش دیے گااور جہنم ہے آزادفر مائے گا''۔ 6- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِلَّهِ إِنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي الْحِرِ لَيُلَةً فِي رَمَضَانَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَصِي لَيْلَهُ الْقَدُر قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامَلُ إِنَّمَا يُوفِّي آجُوهُ إِذَا قَطْلَى عَمْلُهُ (احم) ' حصرت ابو ہر میرہ رہائنیڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم منابقیوم نے قرمایا کہ رمضان کی اخیررات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔عرض کیا گیا کہوہ شب قدر ہے؟

فرمایا نہیں۔ لیکن کام کرنے والوں کواس وفت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کریے'۔

7- عَنْ أَبِي هُوَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءِ عَمْدًا فَلْيَقُضِ (رَنَى،ابوداوُر) فَلْيُشْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءِ عَمْدًا فَلْيَقُضِ (رَنَى،ابوداوُر) ''حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے کہا کہ رسول کریم فائیڈ کِم نے فرمایا کہ جس شخص کوروزہ کی مالت میں خود بخو دیے آجائے اس پر قضا واجب نہیں۔اور جو قصداً قے کر بے مالٹ میں خود بخو دیے آجائے اس پر قضا واجب نہیں۔اور جو قصداً قے کر بے اس پر قضا واجب ہے''۔

8- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَنْ يَّدَعَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً (بَنارى)

'' حضرت ابو ہریرہ وظائنے نے کہا کہرسول اللہ طاقی کے فرمایا کہ جوشخص (روزہ رکھ کر) بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے خدائے تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہاں نے کھانا پینا جھوڑ دیائے۔

ال حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عبدالحق میں کہ''ایں کہنائیہ فرماتے ہیں کہ''ایں کنابیت ست ازعدم قبول بعنی مقصود از ایجاب صوم وشرعیت آن ہمیں گرسکی تشکی نیست بلکہ مسرشہوت واطفائے نائز ہ نفسانیت است تانفس از امار گی برآید ومطمعی گردو۔

لیجنی مطلب بیہ ہے کہ روزہ قبول نہ ہوگا اس لئے کہ روزہ کے شروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لذتوں کی خواہشات کا تو ژنا اور خود غرضی کی آگ ۔ مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لذتوں کی خواہشات کا تو ژنا اور خود غرضی کی آگ ۔ بجھانا مقصود ہے تا کہ نسس خواہشات کی جانب راغب ہونے کے بجائے تھم الہی پر چلنے والا الموات اللہ عات جلد اصفحہ میں مقام اللہ میں جوائے دالا

9- عَنْ سَلْمَةَ بُنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولُةً تَاوِي اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولُةً تَاوِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا مَعَ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

رمضان آئے''۔

10-عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ وِ الْكَغِبِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوضِعِ وَالْحُبْلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوضِعِ وَالْحُبْلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوضِعِ وَالْحُبْلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوفِي فَالْحُبْلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوفِي فَالْحُبْلَى - الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُوفِي وَالْحُبْلَى - الوداؤد، تَذَهُ

''حضرت انس بن ما لک کعمی ڈائٹونٹ نے کہا کہ رسول اللہ کائٹیؤ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے (شرع) مسافر سے آدھی نماز معاف فرمادی (بینی مسافر چار رکعت والی نماز دو چڑھے) اور مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کر دیا (بینی ان لوگوں کوا جازت ہے کہ اس وقت روزہ نہر کھیں بعد میں قضا کرلیں)۔
حضرت شخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ: 'الا فطار مرضع وجہلی رابر تقدیر ہے است کہ اگر زیاں کند بچر رایانفس ایشاں را (اعد کہ: 'الا فطار مرضع وجہلی رابر تقدیر ہے است کہ اگر زیاں کند بچر رایانفس ایشاں را (اعد صورت میں ہے کہ بچکو یا خوداس کواس کے روزہ رہے نقصان پہنچ۔ (ورندرخصت نہیں ہے) اللہ عالیہ بین آئیو ب الکونٹ میں گائیو کہ ان کے صیام الدھوں۔ (مسلم)

در مصان ڈیم آئیو کہ انساری ڈائٹیؤ نے کہا کہ حضور گائیونٹ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کاروزہ رکھا پھراس کے بعد چھروزے شوال کے رکھو تاس نے گویا بھیشہ رمضان کاروزہ رکھا پھراس کے بعد چھروزے شوال کے رکھو تاس نے گویا بھیشہ روزہ رکھا''۔

13- عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ اَرْبَعٌ لَمْ تَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْهِ عِيامٌ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كَلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ - (نالَ)

' خضرت خصد وَ لَهُ فَهُمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَ اللهُ ا

( کسی)مهینه میں تین دن روزه رکھنا ہوتو تیره ۱۳ چوده ۱۴ اور پندره ۱۵ کو (روزه) رکھؤ'۔

انتتاه

1- تحيم شوال اور • ا، اا، ۱۲ ذي الحجه كوروزه ركھنا مكروه تحريمي اورنا جائز ہے۔

(طحطا وی صغیه ۲۸۷ ، در مختار ، ردالختار جلد ۲ صغیه ۲۸)

2- احتلام ہوجانے یا ہمیستری کرنے کے بعد عسل نہ کیا اوراس حالت میں بورادن گراردیا تو وہ نمازوں کوچھوڑ دینے کے سبب سخت گنہ گار ہوگا گرروزہ ادا ہوجائے گا۔ بحرالرائق جلد اصفح سا اور قال کی جنب آلا یصرہ کذا فی المحیط اور قال کی علد اصفح سا اور احتل فی النہا رئم یصرہ عالی کی النہا رئم یصرہ کنافی محیط السر خسے۔

3- مریض کومرض بڑھ جانے یا دیر میں اجھا ہونے یا تندرست کو بیار ہو جانے کا گمان عالب ہوتو روزہ تو ڑنے کی اجازت ہے۔ غالب گمان کی تین صورتیں ہیں۔ اس کی غالب ہوتو روزہ تو ڑنے کی اجازت ہے۔ غالب گمان کی تین صورتیں ہیں۔ اس کی ظاہرنشانی پائی جاتی ہے۔ یا اس محض کا ذاتی تجربہ ہے۔ یا سمتورالحال بعنی غیرفا ہی نے اس کی خبردی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہاں مستورالحال بعنی غیرفا ہی کے اس کی خبردی ہو۔ اورا گرنہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہاں گئے ہے دوزہ فتم کے طبیب سے کہنے ہے دوزہ تو روزہ نورڈ نیا تو گفارہ لازم آئے گا۔ (ردالحار جلد اصفی ۱۲۰ برارشریت)

4- جو شخص رمضان میں بلاعذراعلانہ قصداً کھائے توسلطانِ اسلام اسے آل کردی۔ (شای، بہارشریعت)

5- معتلف كيسوادوسرول كومتجدول مين روزه افطار كرنا كهانا بينا جائز نبيل-

( درمخنار، فهاوی رضویه)

المذا دوسر بوگ اگر مجدین افطار کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے مجدین جائیں کچھ ذکریا درود شریف پڑھنے کے بعداب کھائی سکتے ہیں مگراس صورت ہیں بھی مجد کا احترام ضروری ہے۔ آج کل جمبئ وغیرہ کی اکثر مساجد میں بلکہ بعض دیہا توں میں بھی افظار کے وقت مسجدوں کی بڑی ہے حمتی کرتے ہیں جو نا جائز وحرام ہے۔ امام اور متولیان مسجد کواس امر پر توجہ کرنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ان سے خت باز پرس ہوگی۔

#### روبيت ہلال

آ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ وَلَا تُفْطِرُوا لَهُ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ وَلَا تُفْطِرُوا لَهُ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوُهُ فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتّى تَرَوُهُ فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلِيْنُ لَهُ رَائِل اللهِ فَاكْمَ لَا اللهِ اللهِ الْعِدَّة ثَلِيْنُ لَهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ الْعِدَة ثَلِيْنُ لَهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"خصرت ابن عمر زائی آن کہا کہ رسول کریم آئی آئی آنے فرمایا کہ جب تک جا ندندہ کیے لوروزہ ندر کھواور جب تک چا ندندہ کی لوافظار نہ کرو۔اورا گرابزیا غبر ہونے کی وجہ سے جا ندنظر نہ آئے تو (تیس ۳۰ دن کی) مقدار پوری کرلو۔اورایک روایت میں ہے کہ مہینہ بھی انتیس ۲۹ دن کا ہوتا ہے پس تم جب تک جا ندندہ کی لوروزہ ندر کھو اورا گرتم ہارے سامنے ابریا غبار ہوجائے تو تمیں ۳۰ کی گئی پوری کرلو"۔

حصرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میشاند اس حدیث کے تخت فرماتے ہیں کہ' تول مجمدین نامقبول و نامعتبر ست درشرع واعتماد بران نہ تو ان کرد واسخضرت ملافید اصحاب واتباع شی المنیز وسلف وخلف بیندیم بدال عمل نمنو دہ اندواعتبار کردہ اند۔

لیمی ہٹرع میں نجومیوں کا قول نامقبول وغیرمعتبر ہے، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور حضور مان نیز سلف وخلف جہت ہے۔ اور حضور مان نیز سلف وخلف جہت ہے۔ اور حضور مان نیز سلف وخلف جہت ہے۔ اس بھل نہیں کیا اور نداعتبار فر مایا۔

2- عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ صُومُو الرُوْيَةِ وَافْطِرُو الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرُوْيَةِ الرَّوْيَةِ اللهِ الرُوْيَةِ اللهِ الرُوْيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

" حضرت ابو ہر برہ وظالمتھ نے کہا کہ حضور سالی تیا ہے۔ فرمایا کہ جاند دیکھ کرروز ہ رکھنا شروع کرواور جاند دیکھ کرافطار کرواورا گرابر ہوتو شعبان کی گنتی تیس تک پوری کرلؤ'۔

3- عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ آعُرَابِي إِلَى النَّبِي النَّالِيَّ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِى هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ اتَشْهَدُ انْ لَا اللهُ الله قَالَ نَعْمُ قَالَ اتَشْهَدُ انْ لَا اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ انعَمْ قَالَ اتَشْهَدُ انَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ قَالَ يَا بِلَالُ آذِن فِي النَّاسِ انْ يَصُومُوا غَدًا ـ (ابوداوَد، تنه عَمَالَ)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں اسلیہ قرمائے ہیں کہ' دریں حدیث دلیل ست برآئکہ کہ سنت برآئکہ کیا میں مدین محدث دہلوی میں است برآئکہ کیا میں مدین میں کہ اللہ معان وشرط کیا میں میں است خبر و سے در ماہ رمضان وشرط نیست لفظ شہادت۔ (افعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۹)

لینی اس حدیث شریف ہے ثابت ہوا کہ ایک مردمستور الحال بینی جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہواس کی خبر ما ورمضان میں مقبول ہے لفظ شہادت کی شرط نہیں

اننتاه

1- جاند كي شوت كي چند صور تين بين:

اول: چاندگ خرا ۳ شعبان کومطع صاف نه به و ایک مسلمان مرد یا عورت عادل یا مستور الحال کی خبر سے دمضان المبارک کا چاند ثابت به وجائے گا اور مطلع صاف به و نے کی صورت میں با اوصاف ند کورہ ایک شخص کا آبادی سے باہر کھے میدان میں یا بلند مکان پردیکنا کا فی سے ورند کثیر جاعت چا ہے جوانی آ تکھ سے چاندگاد کھنا بیان کرے باتی گیارہ مہینوں کے چاند کے لیے مطلع صاف نه به و نے کی صورت میں دولوگوں کی گوائی ضروری ہے مطلع صاف دولوگوں کی گوائی ضروری ہے مطلع صاف دولوگوں کی گوائی ضروری ہے مطلع صاف دولوگار کی صورت میں اتنی بری جماعت در کارہے جن کا جھوٹ پر شفق ہونا عقلا مشکل ہو۔ درختار محر روالح تار جلد دوم صفح ۱۹ میں ہے۔ قبیلی بلا دعوی و بدلا لفظ اشھد و حکم و مجلس قضاء للصوم مع علقہ کعیم و غبار خبر عدل او مستور لا فاسق انفاق ملخشا پیراس کتاب کے صفح ۵۹ پر ہے۔ قبل بلاعلة جمع عظیم یقع العلم انفاق ملخشا پیراس کتاب کے صفح ۵۹ پر ہے۔ قبل بلاعلة جمع عظیم یقع العلم الشور عی وھو غلبة الطن بخبر ھم۔ و صحح فی الا قضیة الا کتفاء ہوا حدد ان بخبر ھم۔ و صحح فی الا قضیة الا کتفاء ہوا حدد ان بخبا تا منان موقع و اختارہ ظهیر الدین۔ اور الشرائ دوم صفح ۱۹ بیا می مکان موتفع و اختارہ ظهیر الدین۔ اور فانه لایقبل فیھا الله شکھا تک گوئین اور جل و امراتین عدول احداد غیر محدہ دین کما فی سائر الاحکام۔

دوم: شهادة على الشهادة لين گوابول نے چائد خودند يكها بلكد كيمية والول نے ال كے سامنے گوابى دى اورا پنى گوائى پر انہيں گواہ كيا تو اس طرح بھى چائد كا ثبوت ہو جاتا ہے جبكہ گواہان اصل حاضرى سے معذور ہوں ۔ اس كا طريقہ بيہ ہے كہ گواہان اصل بيں ہے ہم ايك دوآ دميوں سے كہيں كہ ميرى اس گواہى پر گواہ ہو جاؤ كہ بيں نے قلال سنہ كے قلال مهينة كا چا اند قلال ون كى شام كود يكھا ۔ پھران گواہان فرع بيں سے ہرايك آكر يوں شہادت مهينة كا چا ند قلال من خلال دي كہ ميں گوائى وائى ان گوائى پر گواہ ہو جاؤ كہ بيں سے ہرايك آكر يوں شہادت دي كہيں كوائى وائى اور قلال بن قلال من قلال نے جھے اپنى اس گوائى بي گواہ كو الله اور قلال بن قلال ون كى شام كود يكھا اور انہوں نے مجھے ہے ہم بين ہے۔ گواہ كيا كہ انہول نے قلال سنہ كے قلال موجا و در مختار مع دوائحتا رجلد چہارم صفح ہو ہم بين ہے۔ محمد ہے كہا كہ ميرى ال گوائى عائم كيرى جلد سوم الشہادة على الشہادة على الشہادة مقبولة و ان كئوت است حسانا۔ اور فراؤى عائمگيرى جلد سوم

مصری صفح و اسم است مصری صفح و است الشاهد الاصل و اسم ابیه و جده حتی لو ترك ذالك فالقاضی لا يقبل شهادتهما

سوم: شهادة على القضا\_ يعنى كسى دوسر يشهر مين قاضى شرع يامفتى كے سامنے جاند ہونے پرشہاد نیں گزریں اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا۔اس گواہی اور حکم کے وقت دو شاہد عادل دارالقصنا میں موجود تھے۔انہوں نے یہاں آ کرمفتی کے سامنے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے فلال مفتی کے باس گواہیاں گزریں کہ فلاں ہلال کی رویت فلان دن کوشام ہوئی ہے اور مفتی نے ان گواہیوں بر ثبوت ہلال فلاں روز کا حکم ديا تواس طرح بھی جاند کا شوت ہوجاتا ہے جیسا کہ فتاؤی الا مام الغزی صفحہ ہ فتح القدير جلد ووم صفح ٢٨٧٣ ميل هـ لوشهدوا ان قاضى بلدة كذا شهد عنده اثنان بروة الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقد شهداوبه وكذا في شرح الكنز\_ چهاره: استفاضه لیخی جس اسلامی شهر میس مفتی اسلام مرجع عوام ونتیج الا حکام هو که روزه اورعیدین کے احکام اسی کے فتو ی ہے نافذ ہوتے ہوں۔ عوام خودعید ورمضان نہ تھہرا لیتے مول وہال سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب بیک زبان خبریں دیں کہ وہاں فلاں دن عاند دیکھ کرروزہ ہوا یا عید کی گئی تو اس طرح بھی جاند کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ کیکن صرف بإزاری افواہ اڑجائے اور کہنے دالے کا پیندنہ ہو۔ یو چھنے پر جواب ملے کہ سنا ہے یالوگ کہتے بين تواليكي خبر برگز استفاضه بين نيز ايياشهر جهال كوئي مفتى اسلام نه بهويا بهو مگرنا ابل بهويا محقق اور معتمد ہو۔ مگروہاں کے عوام جب جا ہے ہیں اپنی مرضی سے عیداور رمضان خودمقرر کر لیتے ہیں جیسا کہ آج کل عام طور پر ہور ہاہے تو ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تو اتر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ( قاذی رضوبہ جلد مسفحہ ۵۵۳) اور جیسا کہ در مختار بحث رویت ہلال میں ہے۔ لو استفاض النحبر في البلدة الاحرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتلى وغيره اور شامى جلددوم صفحه 4 پر بے۔ قبال الرحمتي معنى الاستفاضة ان تباتى من تلك البللة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن تلك البلدة انهم صاموا عن

روية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن اشاعه كماتد تشيع اخبار يتحدث بها سائر اهل البلدة و لا يعلم من اشاعها كما وردان في اخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندرى من قالها فمثل هذا لا ينبغي ان يسمع فضلا عن ان يثبت به حكم اه قلت وهو كلام حسن.

پنجم: 1- كمال عدت \_ يعنى جب ايك مهينة سي ١٠٠٠ بورا موجائة و دوسر عمينه كا چاند ثابت موجائة و دوسر عمينه كا حادث بررمضان كا چاند مان ليا گااوراس حماب ية مين ١٠٠٠ ون بور يه مولئة مان يا تو حماب ية مين ١٠٠٠ ون بور يه مولئة مان مهونة كه باوجود چاند نظر نهيس آيا تو يه كمال عدت كافى نهيس بلكه ايك روزه اورركه نا پڑے گا درمخار روا كخار جلد اصفح ١٠٠٠ مين محمال عدت موم ثلثين بقول عدلين حل الفطر و بقول عدل لا لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة إنْ غَمَّ هِلَالُ الفطر حلَّ اتفاقا ملخصا۔

- 2- اگر چاند شرعی طریقہ ہے تابت ہوجائے تو اہل مغرب کا دیکھنا اہل مشرق کے لیے لازم جیرا ہوگا کہ فرآؤی الا مام الغزی صفحہ ۵ میں ہے۔ یہ لمزم اهل المشوق برویة اهل المغرب علی ماهو ظاهر الروایة علیه الفتوی کمافی فتح القدیر والحلاصة۔
- 3- جنزى، سے جاندكا ثبوت برگزنه بوگار در مختار ميں ہے۔ لا عبرة يقول الموقتين ولو عدو لا على الموقتين ولو عدو لا على المذهب اور شامي جلدوم صفح ١٩٠٠ پر ہے۔ لا يعتبر قولهم بالا جماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه۔
- 4- اخبار، ہے بھی جاند کا ثبوت ہر گزنہ ہوگا اس لئے کہ اخباری خبری بسا اوقات کپ نگلی ہیں اورا گرخبر سے بھی ہوتو بھی بغیر ثبوت شری کے ہر گزقا بل قبول نہیں۔ فانھم لا یشهدو ا بالرویة و لا علی شهادة غیر هم و انما حکوا رویة غیر هم کذا فی فتح القدیں۔ (رافقار مبار سام ۱۹)
- 5- خط ، خط سے بھی جاند کا بھوت نہ ہوگا۔ اس کئے کدایک تحریر دوسری تحریر سے ل جاتی ہے

- البذاال سيملم يقين حاصل نه وكار درمخار ميل بهال بعمل بالخط هدايه ميل بهذاال سيملم يقين حاصل نه وكار درمخار ميل بهال معتبر ميال خط فلا يعتبر

6- تاراور شیلفون، بے اعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں اس لئے کہ خط میں کم از کم کا تب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے تاروشیلفون میں وہ بھی مفقود۔ نیز جب گواہ پردے کے ہی ہوتا ہے تو گواہی معتبر نہیں ہوتی اس لئے کہ ایک آواز سے دوسری آواز بھی مل جاتی ہے تو تاراور شیل فون کے ذریعہ گواہی کیے معتبر ہوسکتی ہے۔ فال کی عالمگیری جلد اسمعری صفحہ کے تاراور شیل فون کے ذریعہ گواہی کیے معتبر ہوسکتی ہے۔ فال کی عالمگیری جلد اسمع من وراء الحجاب لا یسمع ان بشہد لاحتمال من یکون غیرہ اذا لنغمة تشبه النغمة۔

7- ریڈیواور ٹیلی ویژن، میں تاراور ٹیلیفون سے بھی زیادہ دشواریاں ہیں اس لئے کہ تار
وٹیلیفون پرسوال وجواب بھی کر سکتے ہیں گرریڈیواور ٹیلی ویژن پر پچھ بھی نہیں کر سکتے۔
غرضیکہ نئے آلات خبر پہنچانے میں تو کام آسکتے ہیں لیکن شہادتوں میں معتبر نہیں ہو
سکتے۔ یہی وجہ ہے خط ، تار، ٹیلی فون ، ریڈیواور ٹیلی ویژن کی خبروں پر پچہریوں کے مقدموں
کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ گوا ہوں کو جا ضر ہوکر گوا ہی دینی پڑتی ہے۔ پھر فیصلہ ہوتا ہے۔

تعجب ہے کہ جب دینوی جھٹڑوں میں موجودہ کچھری کا قانون ریڈیواور میلی ویژن کے ذریعہ گواہی ماننے کو تیار نہیں تو بھردینی امور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعہ گواہی کیونکر مان سکتا ہے۔

حضور طُلِیْنِ کاارشادگرای او پرگرر چکاہے کہ فیان غیم علیہ کیم فیا کھلو العدة شلین۔ بین اگر چاند مشتبہ ہوجائے تو تمیں دن کی گنتی پوری کرو۔ (بخاری بسلم) مگرافسوں کہ موجودہ زمانے کے بہت سے مسلمان ان میں اکثر بے نمازی و بے روزہ دار ہوتے ہیں، شیلیفون اور بیر پوفیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں۔ شیلیفون اور بیر پوفیرہ کی خبر پرایک ہنگامہ کھڑا کر کے قیامت بر پاکر دیتے ہیں۔ خدائے تعالی ان ناسمجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم طُلِیْنِ کے ارشادگرامی پر عمل کی توفیق خدائے تعالی ان ناسمجھ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم طُلِیْنِ کے ارشادگرامی پر عمل کی توفیق عطافر مائے۔ امین بیجاہ حبیبہ سید الموسلین صلوات الله تعالی و سلامه علیہ و علیہ م اجمعین۔

8- جہاں سلطانِ اسلام اور قاضی شرع کوئی نہ ہوتو شہر کا سب سے بڑا ان سیح العقیدہ مفتی اس کا قائم مقام ہواور جہاں کوئی مفتی نہ ہوتو عامہ موسین کے سامنے جاندگی گوائی دی جاتی ہے۔ (ناوئی رضویطدہ ، سخدے ۵۰) اور حدیقہ ندیہ میں ہے۔ اذا حیلا المنز مان من سلطان ذی کفایة فالا مور مؤ کلة الی العلماء ویلزم الامة الموجوع الیہم و یصیرون و لاق فاذا غسر جمعهم علی واحد استقل کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم یہ باتباع علمائه فان کثروا فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم شرعی جب زمانہ ایے سلطان سے خالی ہو جو معاملات شرعیہ میں کفایت کر سکے تو سب شرعی کا معلاء کے بردہوں گے اور تمام معاملات شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں پر لازم ہوگا۔ وہی علاء قاضی وحا کم سمجھے جا تیں گے۔ بھرا گر سب مسلمانوں کا ایک عالم بہت زیادہ بول ہوتو ہرضلع کے لوگ اپنے علاء کی ابتاع کریں۔ پھرا گر ضلع میں عالم بہت زیادہ ہوں تو جوان میں سب سے زیادہ احکام شرع جانتا ہواں کی پیروی ہوگی اور اگر علم میں برابر ہوں آوان میں شرعہ ڈالا جائے۔

9۔ بےنمازی، یانماز پڑھتا ہوگرترک جماعت کا عادی ہو، داڑھی منڈے داڑھی کتر واکر ایک مشت سے کم رکھانے والے بیسب فاسق معلن ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبر نہیں \_ یونہی کافر، بدند ہب، مجنوں، نابالغ کی گواہی بھی شرع کے نز دیک قابل اعتبار نہیں ۔ (عامہ کت)

10- چاندد کی کراس کی طرف انگی ہے اشارہ کرنا مکروہ ہے آگر چددوسرے کو بتانے کے لیے ہو۔ (بہارشریعت پجم سفیہ ۲۸۵) اور جیسا کددر مختار میں ہے۔ افا راو الھلال یہ کسوہ ان یشیب و اللیسے لیعنی جا ندد کی کراس کی جانب اشارہ کرنا مکروہ ہے۔ اور فال کی عالمگیر جلداول مصری صفیہ ۱۸ میں ہے۔ تکرہ الاشارۃ عند دویة الھلال کذا فی المظھویة لیعنی جا ندد کی کراشارہ کرنا مکروہ ہے۔ ایسائی ظہیر بیمیں ہے۔ المظھویة لیعنی جا ندد کی کراشارہ کرنا مگروہ ہے۔ ایسائی ظہیر بیمیں ہے۔ 11۔ مسلمانوں کو این معاملات میں عربی اسلامی تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا جا تربیس جیسا کی فسیر کمیر جلد چہارم صفحہ ۲۵ میں ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا اعتبار کرنا جا تربیس جیسا کے قسیر کمیر جلد چہارم صفحہ ۲۵ میں ہے۔

قال اهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه (۱)((اى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (پاره اركوع ۱۱)) الاية ان يعتبرو فى بيوعهم و مدد ديونهم و احوال زكواتهم وسائر احكامهم السنة العربية بالاهلة ولا يجوز لهم اعبتار النسة العجمية والرومية ـ

#### شب قدر

1- عَنُ آنَسِ بِنُ مَالِكِ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ هٰذَا الشَّهُ وَقَدُ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اللَّفِ شَهْرِ مَنْ حَرُمُهَا فَقَدُ حُرِمَ الشَّهُرَ قَدُ حَرَمُهَا فَقَدُ حُرِمَ الشَّهُرَ قَدُ حَرَمُهَا فَقَدُ حُرِمَ النَّخِيْرَ كَلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهًا إِلَّا كُلُّ مَحُرُومٍ ﴿ (ابن اج)

'' حضرت انس بن ما لک رظافیهٔ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہواتو حضور طافیہ نے فرمایا کہ میں ہیں آیا ہے۔اوراس میں ایک رات ایس ہے جو ہزارہ ہینوں سے بہتر ہے تو جو خص اس کی برکتوں سے محروم رہاوہ تمام بھلائیوں سے محروم رہاوہ تمام بھلائیوں سے محروم رہااور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگروہ جو بالکل بدنصیب ہو''۔

" و حضرت عائشہ فیلی شہانے کہا کہ حضور منافقی آئے۔ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرؤ'۔

3- عَنُ عَائِشَةَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

" حضرت عائشہ ظالم اللہ علی کے بیس نے رسول اللہ طالقی کے بیاکہ یارسول اللہ طالقی کے بیار جھا کہ یارسول اللہ طالقی کے اللہ طالقہ کے اللہ کے اللہ طالقہ کے اللہ کے الل

ا- الله! تومعاف فرمان والا بمعاف كرمًا تخفي بيند بي و محصمعاف كرد \_ \_

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَالاً عَنْ عَائِشَةً فَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَالاً يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مَالاً يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ. (ملم)

'' حضرت عا کشہ زائیجنا نے فر مایا کہ رسول اللّه منگانیج بس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ فر ماتے تھے اتنی کسی دوسر مے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے اتنی کسی دوسر مے عشرہ میں نہ فر ماتے تھے'۔

5- عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِذًا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدُر نَزَلَ جَبُرَئِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كُبُكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ كُلَّ عَبُدٍ قَائِمِ أَوْ قَاعِدٍ يَذُكُرُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدِهِمْ يَعْنِي يَوْمُ فِطُرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ جِيْرِ وَقَى عَمَلَهُ قَالُو رَبَّنَا جَزَاءُهُ أَنْ يُوَفِّى آجُرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عَبِيدِي وَإِمَائِنِي قَضُوا فَرِيضَتِي عَلَيْهِ مُ ثُمَّ خَرَجُوا يَعِجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا جَيْبَنَّهُمُ فَيَقُولُ ارْجِعُوْا فَقَد غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيَّاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ لَ ( يَهِي ) " حضرت انس بالنين في كها كهرسول كريم مثل تينيم في المين مايا كه جب شب قدراً تي ہے تو جبرائیل علائیا فرشنوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہراس بندہ کے کیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کریا بیٹے کرخدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر جب انہیں عیرالفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اپنے ان بندوں پراییخ فرشنوں کے سامنے اپنی خوشنو دی کا اظہار کرتا ہے اور فر ما تا ہے كدايه مبري فرشتو! ال مزدور كى اجرت كيا ہے جواپنا كام يورا كردے۔فرشتے عرض کرتے ہیں کے کہاہے ہمارے بروردگاراس کی اجرت بیہ ہے کہاس کو پورا معادضہ دیا جائے۔خدائے تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے میرے فرشتو! میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے (میرے مقرر کئے ہوئے) فرض کوادا کر دیا اب وہ گھروں

#### Marfat.com

ے دعا کے لیے عمید گاہ کی طرف نکلے ہیں۔ نتم ہے اپنی عزت، ایپے جلال ، اپنی

بخشش ورحمت، اپنی عظمت شان، اور اپنی رفعت مکان کی کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر خدائے تعالی فر ما تا ہے اے میر بندو! اپنے گھروں کولوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ فر مایا نبی منظم نی کہ ان مالیا دیا ہے۔ کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں۔ عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

6- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةُ وَالْحَيْلِ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةُ وَالْحَيْلِ اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِيْزَرَةُ وَالْحَيْلُ اللّهِ وَالْمُقَظَ اَهْلَدُ

'' خضرت عائشہ زی جہانے فر مایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو حضور کی تیائے اسے تو حضور کی تیائے اسے تو حضور کی تیائے کی است کو سند کو مضبوط باندھ لیتے (لیعنی عبادت میں بہت کوشش فر ماتے) راتوں کو جائے اورا پینے گھر والوں کو جگاتے''۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں ایک شد تا میں آر کا سے تحت فر ماتے ہیں۔'' کنایت ست ازاجتها دورعیادت زیادہ برعادت یا کنابیت از گوشه گرفتن از زناں۔

(اشعة اللمعات جلد اصفحه ١١٥)

#### انتتاه:

1- بعض جگهشب قدر میں عشاء کی نماز کیلئے سات باراذان کہتے ہیں بیہ بےاصل ہے جس کاکوئی شہوت نہیں۔

#### أعتكاف

1- عَنْ يَعَائِشُهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأُ وَاخِرَ مِنْ رَمَصَانَ لَا تَعْنَى تَوَقَّاهُ اللَّهِ لَا يَعْرَى مِلْم) حَتَى تَوَقَّاهُ اللَّهُ (يَعَارِي مِلْم)

'' حضرت عائشہ ذائعہ اسے روایت ہے کہ نبی کریم سکاٹیڈیم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ (اسی طریقے پر)وصال فرمایا''۔

2- عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ النِّي عَلَيْكَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ

يَعْتَكِفُ عَامًا فَكُمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكُفَ عِشْرِيْنَ (رَهْنَ الْوداوُد)

' حضرت انس وللنَّهُ نِي فَر ما يا كه حضور سُلِ الْمِيْنَ الْمُحْمَان كَ آخرى عشره بين اعتكاف فرما يا كرت عظم الله بين ۲۰ دن فرما يا كرت عظم اور ايك سال اعتكاف نبين فرما يا تو دوسر سال بين ۲۰ دن اعتكاف فرما يا "-

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرناسنت موکدہ ہے۔جیبا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عشائیہ فرماتے۔'' اعتکاف در ظاہر مذہب حنیفہ سنت موکدہ است ازجہت مواظبت رسولِ خداسگائیہ فیر آل تا انکہ گذشت ازیں عالم۔ (اشعۃ اللمعات جلد ۲ صفحہ ۱۱۸) بعنی ظاہر ہے کہ مذہب حنفیہ میں اعتکاف سنت موکدہ ہے اس لئے حضور مگائیہ فی میشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

#### انتباه

1- اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ واجب کہ اعتکاف کی منت مانی مثلاً یوں کہا کہ میرا بچہ تندرست ہوئی تو بیس تین دن کا اعتکاف کروں تو بچہ کے تندرست ہونے پر روزہ کے ساتھ تین دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔ سنت مو گدہ کہ بیسویں رمضان کو سورن ڈو ہے وقت اعتکاف کی نیت ہے مجد میں داخل ہواور تیسویں ہس رمضان کو غروب کے بعد یا انتیس کو چاند ہونے کے بعد نکلے بیاعتکاف سنت موکدہ ہے بینی اگر سب کے بعد یا انتیس کو چاند ہونے کے بعد نکلے بیاعتکاف سنت موکدہ ہے بینی اگر سب لوگ ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور ایک نے کرلیا تو سب بری الذمہ ہوگے۔ ان دونوں کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ جیسا کہ قباد کی عالمگیری جلد اول صفحہ ہے۔ جیسا کہ قباد کی عالمگیری جلد اول صفحہ ہوگا والی مستحب و ہو ما سو ا

2- اعتکاف کرنے والا دنیوی بات نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے صدیت شریف پر سے اور درود شریف کر اسے محدیث شریف پر سے اور درود شریف کی کثر ت کرے۔ علم دین پر مصنے پر مصابے میں مشغول ہو۔ حضور ممالین مالین میں مشغول ہو۔ حضور ممالین مالین م

پڑ ہے جیماکہ فآؤی عالمکیری جلداول مصری صفحہ ۱۹۸ میں ہے۔ لا یتکلم الابحیر ویلازم التلاوة والحدیث والعلم وتدریسه وسیر النبی علیہ والانبیاء علیهم السلام واحبار الصالحین گذافی فتح القدیر۔ (محلما)

3- مستخب اعتکاف کی آسان صورت ہیہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دروازہ پر دخول مستخب اعتکاف کی نہیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے دخول مسجد کی نہیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نہیت بھی کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا نہیت کے الفاظ میہ ہیں۔

بِسُمِ اللّٰهِ دَخَلْتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ نَوَيْتُ سَنَّةُ الْإِعْتِكَافِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي

'' لیعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کی برکت کے ساتھ داخل ہواور اس پر میں نے کھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نبیت کی۔ بار اِلْہَ! میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے دکھول دیے'۔

#### تلاوت فرآن مجيد

1- عَنْ عُشْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَيْرٌكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ دَرِيَانَ)

' فتحضرت عثمان منالفین نے کہا کہ حضور منگافینے اسے فرمایا کہتم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ جس نے میں اسے بہترین شخص وہ ہے۔ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا یا''۔

2- عَنْ مَعَاذِهِ الْحُهُنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْكِيلَةِ مَنْ قَرَا الْقُرُانَ وَعَمِلَ بِمَا فِي فَيْ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْلُهُ آخِسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي فَيْ الْبِيهِ الْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْلُهُ آخِسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُّوْتِ اللَّدُنْ يَا لَوْ كَانَتُ فِيكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْدَا۔ (احمد) بُيُّونِ تِ اللَّذُنْ يَا لَوْ كَانَتُ فِيكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْدَا۔ (احمد) فَيُونِ تِ اللَّذُنْ يَا لَوْ كَانَتُ فِيكُمْ فَمَا ظَنَّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِلْدَا۔ (احمد) فَيُونِ تَعْمِلَ بِهِلْدَا۔ (احمد) فَي مَن مَعَادِ جَمِي فَي مِنْ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ہوکہ جب ماں باپ کاریمر تبہ ہے تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پر عمل کیا''۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنْ مَنْ قَرَأَ حَرُفًا مِنْ كِتَابِ اللّهِ فَكُنْ مَنْ قَرَأَ كَرَفُ اللّهِ حَرْفُ اللّهِ عَرْفُ حَرْفُ وَكُنْ حَرْفُ اللّهُ حَرْفُ اللّهُ حَرْفُ وَمِيْمٌ حَرْفُ \_ (تذي دراي)

'' حضرت این مسعود بڑائینے نے کہا کہ حضور سُلُائینے کے جو خص کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکل ملے گی اور ہر نیکی دس نیک ملے گی اور ہر نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں الم کوایک حرف نہیں کہنا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے ''۔ لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے''۔

قرآن میں کل 321267 حروف ہیں ، تو پورے قرآن کی تلاوت ہے 321267 نیکیاں ملیں گی۔

4- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَءُ سُوْرَةَ الْكَهُفِ وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرْسُهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرْسُهُ مَرْبُوطٌ فَلَا تَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَتَدُنُوا وَجَعَلَ فَرُسُهُ مَرْبُوطُ اللّهِ عَلَيْكُ السَّكِينَةُ يَنُولُ لَهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُتُ بِالْقُولُ الدَّرِينَ اللّهِ اللّهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُتُ بِالْقُولُ الدَائِمِيمِ مِلْ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُ اللّهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُولُ اللّهُ فَقَالَ تِلْكُ السَّكِينَةُ تَنَوَّلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

'' حضرت براء رائين نے فر مايا كرايك خض سورة كهف پڑھ رہا تھا اوراس كقريب ايك جانب دورسيول سے گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑ ہے پرايك ابر چھا گيا اور گھوڑ ہے ہے اس كود كھرا چھلنا كودنا شروع كيا جب جوالور پھر قريب ہوا۔ اور گھوڑ ہے نے اس كود كھرا چھلنا كودنا شروع كيا جب ضح ہوئى تواس نے حضور مالين بلا كى خدمت بيس حاضر ہوكر واقعہ بيان كيا آ ب مالين الم فرائة فرمايا بيسكين يعنى رحمت تنى جوقر آن پڑھنے كے سبب نازل ہوئى'۔ آب مَلَيْ اللهُ اللهُ مَلَى مُلَيْ اللهُ اللهُ

إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثَلُ الظُّلَّةِ فَيْهَا آمَثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا آصْبَحَ حَدَّتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ إِقُراً يَابُن حُضَيْر قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ تَطَأَيُحُيلِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَأَنْصَرَفْتُ اِلَّهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاء فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا آمُثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَوَجْتُ حَتَّى لَا آرَهَا قَالَ وَتَدُرِى مَاذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَالِيَكَةُ ذَنَتُ لِصَوْتِكَ وَلَوْقَرَأْتَ لا صبيحت ينظر الناس إليها لاتتواراي مِنهم (بخاري مسلم) '' حضرت ابوسعید خدری را الله؛ ہے روایت ہے کہ اسید بن حمیر نے بیان کیا کہ میں رات کوسورہ بقرہ پڑھ رہاتھااور میرا گھوڑامیرے پاس بندھا ہواتھا یکا کیے گھوڑا اچھلنے کودنے لگامیں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑ ابھی تھہر گیا میں نے پھر پڑھنا شروع کیا گھوڑا پھراس طرح اچھلنے کودنے لگا آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یجی گھوڑے کے قریب سور ہاتھا مجھ کواند بیٹہ ہوا کہ ہیں گھوڑ ااس کو نکلیف نہ پہنچا دے اس خیال سے بیکی کو ہٹا کر جب آسمان کی طرف سراٹھا کراجا تک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چیکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تو اس واقعه كوميس في حضور من النيام الله بيان كيا آب ما لنيام في فرمايا-اب ابن حفير! تلاوت كرتے رہتے۔ میں نے عرض كى يارسول الله مثَّالَّيْنَةُ الميرابيثا يَحِي قريب تها جھكو اندیشہ ہوا کہ مہیں گھوڑ ااس کو بچل نہ دے۔اس لئے بیخی کی طرف چلا گیااور آسان کی طرف سراتھایا تو کوئی چیز سائبان کی طرح نظر آئی جب میں نے باہرنکل کر دیکھا تو منجه بھی ندتھا حضور مُنْ تَلِیّم نے فرمایاتم جانتے ہووہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں، ر ہتا تو صبح کولوگ فرشتول کو دیکھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھیتے''۔ 6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِأَبَيّ بَنِ كَعْبِ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَراً أَمَّ الْقُرانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا أَنْوِلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْانِ مِثْلُهَا. (تندى)

#### Marfat.com

محضرت ابو ہرمرہ والنفظ سنے کہا کہ رسول کر بم منالیکی مے حضرت الی بن کعب شالتندہ

ے دریافت فرمایا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہوتو انہوں نے سور ہ فاتھہ کی تلاوت کی۔ تو حضور سُلُطُیْکُولِم نے فرمایات میں ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میر کی جان ہے کہ تو راۃ انجیل اور زبور (یہاں تک کہ) قرآن میں اس کے شل (کوئی دوسری سورۃ) نہیں نازل ہوئی'۔

7- عَنْ اَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُانِ عَشَرَ مَرَّاتٍ لَهُ لِللهُ لَهُ بِقَرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرُانِ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِ

'' حضرت انس والنيئؤ نے کہا کہ حضور سالینیؤ کم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قر آن کا دل سور کو لیں ہے۔ بس جو محص سور کو لین کو پڑھے اس کے لیے دس قر آن پڑھنے کا تواب لکھا ہے'۔

8- عَنْ عَطَاءِ بُنِ رِبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اَلَٰ قَالَ مَنْ قَرَأَ يلسَ فِي صَدُرِ النَّهَارِ قُضِيتُ حَوَائِجُهُ - (درائ)

'' حضرت عطار بن رباح رئی نیز نے کہا کہ مجھ کومعلوم ہوا کہ دسول القدی نیز کے فرمایا دن کے شروع حصہ میں جوشن سور کا لیس پڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی بیں''

9- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نِ الْمُنزِيِّ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ قَوَا يلس إِنِيَعَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَأُوهَا عِنْدَ مَو تَاكُمُ - (عَيْنَ)

'' حضرت معقل بن بيار مزنى بِنْ اللهُ يَنْ حَروايت ہے کہ بی کريم اَلْ اَلْمَا عَروايا کہ جس شخص نے حض خداکی خوشنودی حاصل کرنے کيلئے سورہ يلس کو پڑھا تواس کے جس شخص نے جن کے جاتے ہیں تواس سورہ کوتم لوگ اپنے مُردول کے پاس پڑھا اللہ معاف کے جاتے ہیں تواس سورہ کوتم لوگ اپنے مُردول کے پاس پڑھا کہ من ''

10- عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَنْ مَعُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسٌ الْقُرْانِ الرَّحْمَنُ ( بَهِي ) " حضرت على بِالنَّيْزُ نِهِ كَهِ مِن فِي حضور مَالنَّيْدِ مَهِ ما تَتْ ہوئے سناہے كه ہر

چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سور ہُ رحمٰن ہے'۔

11-عَنْ آبَى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

12- عَنْ آبِنَى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ تَعَاهَدُوْا الْقُرْانَ فَوَالَّذِي نَفْسِى بِيدِه لَهُو اَشَدُّ تَفَصِيّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُفْلِهَا - (بخاری مسلم)

''حضرت ابوموی اشعری وظافی نے کہا کہ رسول کریم طافی نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اعتنا کروہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اپی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بہنست قرآن سینہ سے جلائکل جاتے کی بہنست قرآن سینہ سے جلدنکل جاتا ہے'۔

13-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ اِمُرِي يَقُرَأُ الْقُوانَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِجْذَمَ.

'' حضرت سعید بن عبادہ طالعین نے کہا کہ حضور منافید آئے نے مایا کہ جوشخص قرآن پڑھے اور پھراس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا ہے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضا جذام (۱) کے سبب گل گئے ہوں گئے'۔

اننتاه

1- بیرون نماز کی سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کرتے وقت اعو ذیا الله من الشیطن السر جیم برد هنامسخب ہے اور سم الله برد هناسنت ہے اور درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت اعوذ باللہ اور سم الله برد هنامسخب ہے۔ (بہارسریعت)

2- سورہ تو مبرکی ابتدامیں اعوذ باللہ پڑھنے کا نیا طریقہ جوآج کل کے حافظوں نے نکالا ہے

. 1- مرد بكه بینتداعضا ئے اوبعلت جذام كه عليے مشہورست \_ (اشعة صفحة ١٥١ جلد٢) ٠

ہے اصل ہے۔ اور بیہ جومشہور ہے کہ' سورہ تو بہ کے کسی حصہ سے تلاوت کی ابتداء کر ستے دفت بسم اللہ نہ پڑھے میجض غلط ہے۔ (بہارشریعت جلد سامنیہ ۴۰۰)

- 3- بعض جگہ لَقَدُ جَآءَ کُم رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِکُمْ عَارِحَ نَمَازَ تلاوت کَابِتداء کرتے ہیں مگراس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے حالا نکہ اس آیت کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنامستحب ہای طرح قل میں بنج آیت پڑھتے وقت و الھ کم اللہ واحد یا ان رحمة اللّٰہ قریب یا ماکان محمد سے تلاوت کی ابتداء کرتے ہیں تو تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھتے ایسا ہر گزنہ کرنا جائے۔
- 4- مجمع میں سب لوگ بلندآ واز میں قرآن مجید پردھیں بیررام ہا کثر تیجوں میں سب بلند
  آ واز سے پردھتے ہیں بیررام ہے اگر چند شخص پردھنے والے ہوں تو تھم ہے آ ہستہ
  پردھیں۔(بہارشریعت جلدسوم صفحہ ۱۳۰۰) اور در مختار مع ردا مختار جلداول صفحہ ۱۸۳ میں
  ہے۔ یہ سب الاستماع للقرائة مطلقا لان العبرة لعموم اللفظ۔
- 5- پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفاریہ ہے اور سور کا فاتھ اور ایک دوسری جھوٹی سورت یا اس کی مثل مثلاً نین جھوٹی آ بیتیں یا ایک بڑی آ بیت کا حفظ کرنا واجب عین ہے۔ (بہار مشریعت جلد سوم صفحہ ۳۰۵) اور در مختار میں ہے۔ حفظ تجمینے الْقُوْ انُ فَرَضٌ کِفَایة و حِفظٌ فات حیة الکتاب و سورةٍ واجبٌ علیٰ کُلِّ مُسْلِم۔ (مخلصا)
- 6- س ش ص۔ ت ط۔ ذ ز ض ظ۔ ا ء ع ح ہ ق ك۔ د ض۔ ج ز ال حرفول کا سے انتیاز رکھیں ورندنماز فاسد ہونے کی صورت میں نمازنہ ہوگی۔ (بہارِشریعت)
- 7- جولوگ حط عص وغيره كرضي تلفظ پر قدرت ندر كهته بهول انهيل لا زم ب كرشي حروف كه بيل لا زم ب كرشي ورن نماز ند بوگ جيسا كه قاوئ رضويه جدوف كه بيل مان كوشش جارى رهيل ورن نماز ند بوگ جيسا كه قاوئ رضويه جلاسوم صفحه ۱۹۵ ورشاى جلداول صفحه ۲۰۰ ش به من لا يقد و على التلفظ بحرف من الحروف كالوحمن الوحيم و الشيطان الوجيم، نَعْبُدُ و اياك نستنين، السراط، انامت فكل ذلك حكمه مامر من بذل الجهد دائما و آلا فلاتصع الصلوة به (ملحم)
  - 8- دیباتوں میں مکتب کے اکثر مدرسین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پورے قران میں وز ظاکوج،

ق كوك ش كوس اورغ كوگ برشطة بين بيد گناه ہے۔ اور بعض تو بلا وضوقر آن كو ہاتھ لگاتے بين جوسخت نا جائز وحرام ہے كات بين جوسخت نا جائز وحرام ہے كما قال الله تعالى لا يتمسه إلا الم طلق ون (سورة واقعه 4)

"اسے نہ چھو كيس مكر با وضو '۔ (ترجمہ كنز الا يمان)

9- آج کل حافظ اس طرح قرآن مجید برا هتے ہیں کہ یعلمون بتعلمون کے سواکسی لفظ کا پہتہ نہیں چانا نہیج حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پر معتا ہے حالا نکہ اس طرح قرآن پڑھنا سخت حرام ہے۔

موتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے حالا نکہ اس طرح قرآن پڑھنا سخت حرام ہے۔

(بهارشر بعت جلد ۱۳۰ صفحه ۲ ۰۳۰)

10-ادقات مروه لین طوع وغروب کے وقت اور دو پہر کے وقت قرآن مجید بلا کراہت جائز ہے لیکن نہ کر ہے تو بہتر ہے۔ بہار شریعت جلد سوم صفحہ ۲۳۳ میں ہے۔ ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ذکر اور در وو شریف میں مشغول رہ اور بہر ان جلد اول صفحہ ۲۵۱ میں البغیة کا یقول الصلوة علی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی الا وقات التی تکره فیها الصلوة و الدعا و التسبیح افضل من قراة القران لفل کر کے کلمتے ہیں و لعله لان القوان رکن الصلواة و هی مکروهة فالا ولی ترک ما کان رکنا لها۔ اور دو الحتار جلداول صفحہ ۲۹۲ میں صاحب بحر کے قول فالا ولی کے تحت ہے۔ فالا ولی ای فالا فضل لیوافق صاحب بحر کے قول فالا ولی کے تحت ہے۔ فالا ولی ای فالا فضل لیوافق کلام البغیه فان مفاده انه لا کر اهم فیمد کلام البغیه فان مفاده انه لا کر اهم ایمان ، روح دیں مغز قرآل ، جان ایمان ، روح دیں محت حب سے تحت کے تحت کے تعین المالین

**\*\*.....** 

# كتاب الحج

### 3

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِا النَّهَ النَّاسُ إِنَّ اللهِ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ آفِى كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْاَقْرَعُ بُنُ حَابِسِ آفِى كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

" حضرت ابن عباس والتنظيفات کہا کہ دسول کریم ملگاتی آنے فر مایا کہ اے لوگو! خدانے تم پر بھے فرض کیا ہے۔ اقرع بن حابس والتنظیف نے کھڑے ہوکر عرض کیا۔ یارسول اللہ ملگاتی آلا کہ کیا ہرسال جے فرض ہوجائے گا اورا گرہر کیا ہرسال جے فرض ہوجائے گا اورا گرہر سال فرض ہوجائے تو تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے جج پوری زندگی سال فرض ہوجائے تو تم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے جج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جو تحص اس سے زیادہ کرے وہ فل ہے'۔
معلوم ہوا کہ حضور ملگاتی آج کام شرعیہ پر کلی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو ہر سال جج کرنا فریاد سرت

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ مَنْ مَاازَادَا الْنَحَجَّ فَلْيُعَجِّلَ ـ (ابزرادر،راری)

'' حضرت ابن عباس رٹائٹن نے کہا کہ رسول کریم مٹائٹیکم نے فر مایا کہ جو شخص جج کا ارادہ کر ہے تو پھرجلدائ کو بورا کر ہے'۔

3- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ تَابِعُوْ بِينَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَاللّهُ عَلَيْكُ تَابِعُو بِينَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَاللّهُ عَلَيْهُ تَابِعُو بِينَ الْحَجِ وَالْعُمْرَةِ فَاللّهُ عَلَيْهُ تَابِعُو بِينَ الْحَجْدِيدِ فَإِنَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ فَاللّهُ مَا يَنْقِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالنَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالنَّهُ مَا يَنْقِى الْكِيرُ وَاللّهُ الْحَبَيْدِ وَاللّهُ الْحَبَدُ وَاللّهُ الْحَبَيْدِ (رَمَى اللّهُ الْحَبَيْدِ وَاللّهُ اللّهُ الْحَبَيْدِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَبَيْدِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ا- هو يحدمل الفقر الظاهر بحصول غنى البد والفقر الباطن بحصول غنى القلب (مرقاة)

" دعفرت ابن مسعود را النفظ نے کہا کہ حضور النفظ نے فرمایا کہ جج اور عمرہ کو یکے بعد دیگر سے ادا کرو۔ (بعنی قر ان کا احرام با ندھو یا بالفعل دونوں کو متصلاً کرو) اس کئے کہ بید دونوں افلاس اور گنا ہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے جا ندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لو ہے جا ندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے اور جج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے '۔

4- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ خَرَجا حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ خَرَجا حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عَالِمُ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْعَازِيُ وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِر ـ عَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اَجْرَ الْعَازِي وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِر ـ عَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللّهُ لَهُ اَجْرَ الْعَازِي وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِر ـ عَالِيهُ لَهُ اللهُ لَهُ الْجُرَ الْعَازِي وَالْحَاجِ وَالْمُعْتَمِر ـ عَلَيْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(بىيىتى مىڭكۈ ۋ)

" حضرت ابو ہریرہ رہ النائی نے کہا کہ حضور ملی ایک فیر مایا کہ جو شخص جے یا عمرہ یا جہاد کے اراد ہے سے نکلا اور راستہ میں ہی مرگیا تو اللہ تعالی اس کے ق میں ہمیشہ کیلئے مجاہدہ جاجی اور عمرہ کرنے والے کا تواب کھودیتا ہے '۔

5- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِيَّهُ إِنَّ عَمْرَهَ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ عَلَيْظِيّهُ إِنَّ عَمْرَهَ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ عَلَيْظِيْهُ إِنَّ عَمْرَهُ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ عَلَيْظِيْهُ إِنَّ عَمْرَهُ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ عَلَيْظِيْهُ إِنَّ عَمْرَهُ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْظِيلُهُ إِنَّ عَمْرَهُ فِى رَمْضَانَ تَعْدِلُ

'' حضرت ابن عباس والفائم الله کہا کہ رسول کریم مانا نظیم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ جے کے برابر ہے''۔

6- عَنْ أَبِى رَزِيْنَ نَ الْعُقَيْلِيِّ آنَهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِنَى شَيْخَ كَبِيْرُ لَا يَسْتَظِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِنِى شَيْخَ كَبِيْرُ لَا يَسْتَظِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِنِي شَيْخَ وَاعْتَمِرُ - (تَمْنَ البوراور)

7- عَنَ أَبُنِ عَبَّاشٍ قَالَ اتَى رَجُلُ نِ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ إِنَّ الْحَتِي نَذَرَتُ اَنَ الْحَتِي الْمَاتُ فَقَالَ النَّاتُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيةً وَتَحَتَّ وَانْهَا دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيةً فَالَ نَعْمُ قَالَ فَعَلَى اللَّهِ فَهُوا حَقَّ بِالْقَضَاءِ - (بَعَارِي مِسلم)

"حضرت ابن عباس وظافید نے فرمایا کہ حضور طُلِقید کی خدمتِ اقدی میں ایک شخص نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میری بہن نے ج کی نذر مانی تھی (اور نذر بوری کرنے سے جہلے) وہ مرگئی۔ آب میل فید فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا اس کوادا کرتا؟
اس نے عرض کی ہاں۔ آب مل فید کے فرمایا تو بھر خدائے تعالی کا قرض بھی ادا کر کہ اس کا ادا کرنازیا وہ ضروری ہے '۔

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۖ لَا تُسَافِرَنَّ إِمْرَاتُهُ إِلَّا وَمَعَهَا مَرَ

" حضرت ابن عباس مال المنظرة من كها كه حضور التينيم في فرمايا كه عورت بغير محرم كے مرکز سفر مندر کر اللہ علی کا سفر كيوں شہو)" ۔ مركز سفر شكر ہے (جا ہے وہ جے ہی كاسفر كيوں شہو)"۔

9- عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُلِعَةُ إلى بَيْتِ اللّهِ وَلَمْ يَحُجَ فَلَاعَلَيْهِ اَنْ يَسُولُ قَلَي يَهُو دِيًّا اَوْ نَصْرَانِيّا وَذَلِكَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا وَإِنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ وَمَن الرّاه اور بيت الله الله واريه الله واريه الله والله والله بين الله على وَلَيْ فَلْ الله والله و

اننتاه

1- دکھاوے کیلئے جج کرنا اور مال حرام ہے جج کوجانا حرام ہے۔
 (درمخار، درائحار، بہار شریعت منحہ اے جلد ہے)

2- جى كرنے كے ليے بھی تضويراورفو تو كھنچانا جائز نہيں خواہ جى فرض ہويانفل ،اس كے كدگناہ سے بيناكس ئيك كدگناہ سے بيناكس ئيكى كے اكتباب سے اہم واعظم ہے جبيبا كدفراوى رضوبي جلد اسفے و 21 پر

اشاه سي بالمنهيات الشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالما مورات

3- عورت كومكم شريف تك جائے ميں تين روز بإ زياده كاراسته بوتواس كے بمراه شوہريا

محرم ہونا ضروری ہے خواہ جوان ہو یا بوڑھی۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے۔خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیسے باب، بھائی، بیٹا وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی باب، بیٹا، وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کے نکاح کی حرمت ہوجیسے رضاعی بھائی باب، بیٹا، وغیرہ یا سرالی رشتہ سے حرمت آئی ہوجیسے خسر، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ (بہارشریعت)

- 4- شوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہو نا شرط ہے۔ سوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہو نا شرط ہے۔ مجنول بانا بالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جاسکتی ۔ (عائمگیری، درمخار، بہارشریعت)
- 5- عورت کوبغیرمحرم یا شوہر کے جج کے لیے جانا حرام ہے اگر جج کرے گی تو ہوجائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ بعض عور تنس بغیر محرم اپنے پیر یا کسی بوڑھے آ دمی کے ساتھ جج کوجاتی ہیں ریجی ناجائز وحرام ہے۔ (نناوی رضویہ جلد ۴ صفحہ ۲۹۱)
- 6- عورت کے ساتھ شوہراؤر محرم نہ ہوتو اس پر واجب نہیں کہ جے کے جانے کے لیے نکاح کرے۔(بہارشریعت)

(سوره المائده آيت)

دواور نیکی اور پر بیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرواور گناه اور زیادتی پر باہم مدد نه وو '۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

9- جس نے پاک مال، باک کمائی، پاک نبیت سے ج کیااوراس میں لڑائی جھگڑا نیز ہوت ہے۔ جس کے گناہ ونافر مانی سے بچا بھر جے کے بعد فوراً مرگیااتی مہلت نہ ملی جوعفوق

العباداس کے ذمے تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا تو بچے قبول ہونے کی صورت میں امید تو ک کے اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق معاف فرمادے اور حقوق العباد کواپنے ذمہ کرم پر لے کرحق والوں کوقیامت کے دن راضی کر ہے اور خصومت سے نجات بخشے۔ (اعجب الا مداد للا مام احمد رضا)

اوراگرج کے بعد زندہ رہااور حق الا مکان حقوق کا تدارک کرلیا یعنی سالہائے گزشتہ کی ہافی 
زکو ۃ اداکر دی چھوٹی ہوئی نماز اور روزہ کی قضا کی جس کا حق ہارلیا تھااس کو یام نے بعداس کے وارثین کودے دیا، جسے تکلیف بہچائی تھی معاف کرالیا جوصا حب حق ندرہااس کی طرف سے صدقہ کردیا۔ اگر حقوق النداور حقوق العباد میں سے اداکرتے کرتے بچھرہ گیا تو موت کے وقت السپنا مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق النداور حقوق العباد میں سے چھٹکارے کی ہرمکن کوشش کی تواس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ (اعجب الامداد) 
ہاں اگر ج کے بعد قدرت ہونے کے باوجو دامور سے خفلت برتی آئیس ادانہ کیا تو یہ سب گناہ از مرتواس کے ذمہ ہوں گے اس لیے کہ حقوق اللہ وحقوق العباد تو باتی ہی تھے ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کیلئے وہ ج کافی نہ ہوگا اس لئے کہ ج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کیلئے وہ ج کافی نہ ہوگا اس لئے کہ ج سے تھا کر دے گناہوں یعنی وقت پرنماز وروزہ وغیرہ اداکرنے کی تقصیر کو دھوتا ہے۔ ج سے تھا شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پروانہ آزادی ماتا ہے جبکہ شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پروانہ آزادی ماتا ہے جبکہ شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف (۱) ہوتے اور نہ آئیدہ کیلئے پروانہ آزادی ماتا ہے جبکہ

مقبول (<sup>2) جج</sup> کی نشانی ہی ہے کہ جا جی ہملے سے اچھا ہو کروا پس ہو۔ (اعجب الانداد) اور روالق جارہ درصفر الا ہو میں مرار مراہ ہے ہوں اور فیال میں اور استان میں استان میں

1- روالخارجلدوم مخدا۲ على المسلم يربحث كالعرفر ما ياكروالحاصل ان تاخير الدين و غيره تاخير نحو الصلوة والزكوة من حقوقه تعالى قيسقط الم التاخير فقط عما معنى دون الاصل دون التاخير المستقبل، قال في البحر فليس معنى التكفير كما يتو هم كثير من النام ان الدين يسقط عنه وكذا قضاء الصلوة والصوم والزكوة اذالم يقل احد بذلك محم قراما يرفران والمسلم الطفية فلد يقطع تكفير الحج الكبائر من حقوقه تعالى من حقوق العباد.

2- . افعة اللمعات جلدوه م منحة ٢٠٠١ مين ب كفته اندنشان مج مبرورآن ست كه بهتر از انكه رفته است برگردو. بيايدراغب د 5 خرت وزاېد در د بيابمعاصي عود نه كند .

آج كل بهت مسے حضرات برسها برس حقوق الله يعنى نماز وروز ه اور زكوة وغيره بيس ادا كرتے نيز حقوق العياد كى ليچھ برواہ ہيں كرتے ،كسى كول كرتے ہيں ،كسى كى زمين غصب كر لیتے ہیں، کسی کا مال چراتے ہیں، کسی کا روپیہ لے لیتے ہیں اور کسی کوستاتے ہیں پھر جج کر آتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہ ہمارے سب گناہ معاف ہو گئے نہ اب چھوتی ہوئی قضائمازیں پڑھیں نہ بندوں کے حقوق معاف کرانا ہے بیان کی سخت غلط<sup>ہم</sup>ی ہے۔ مولى تعالى مسلمانوں كوتو فيق عطا فرمائے كه وہ حقوق الله اور حقوق العباد كما حقه ادا

بجاه حبيبه سيد المرسلين صلوت الله تعالى و سلامه عليه و عليهم

محبه تو و مکی حکے کعبے کا کعبہ دیکھو

حاجیو! آؤشہنشاہ کا روضہ دیکھو

# مدبينه طيبه كي حاضري

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ زَارَ قَبْرِى وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتي (دارتطني بينل)

وحضرت ابن عمر والنائي النه كها كدرسول كريم مالياتي في مايا كدجو تحض ميري قبركي زیارت کرے تواس کے لیے میری شفاعت واجب ہے'۔

2- عَن بُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارِتِي كَانَ حَقًّا عَلَىَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ.

(دارتطنی بیهی )

حضرت ابن عمر والشخان كها كه حضور التيليم في ما ياكه جوميري زيارت كے ليے آیا۔سوائے میری زیارت کے اور کس حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شقیع بنول'۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةً حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى وَنَبِيَّكَ الْمُجْتَبِي عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ

وَالثُّناـ

''اساللہ! اپنے عبیب مسطفی و نبی مجتمی علیہ التحیۃ والمثناء کی شفاعت ہمیں عطافر ما''۔

3 عنی ابنی عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ مَنْ حَجّ فَزَارَ قَبْرِی بَعْدَ وَفَاتِی کَانَ کَمَنْ ذَارَنِی فِی حَیاتِی۔ (دارتطنی طرانی)

''حضرت! بن عمر فی فی حیاتِی۔ (دارتطنی طرانی)

''حضرت! بن عمر فی فی کہا کہ رسول اللہ می فی نے مرای کہ جس نے جج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دیوی)

میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جسے میری حیات (دیوی)

میں زیارت سے مشرف ہوا۔

#### اننتاه

1- زیارت افدی قریب بواجب ہے۔ (فاوی رضویہ بہارشریعت)

2- منج كيليَّ جانا اورسر كارا قدس مَنْ تَلْيَهُم كروضه انوركي زيارت نه كرنا بديختي كي علامت ہے۔

انبيائ كرام زنده بين

حصرت می عبدالی محدث دہلوی میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ پیٹمبر خدا زندہ است بہ حقیقت دنیاوی لینی خدائے تعالی کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ (افعید اللمعات جلدام فیلا ۵۷)

اورحصرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری اس مدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ لافسر ق لهم فی المحالین وللداقیل اولیاء الله لایموتون ولکن ینتقلون من دار الی داد ۔ لینی انبیائے کرام کی دنیوی اور بعدوصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے۔

کہاولیائے کرام مرتے ہیں بلکہ ایک دارسے دوس سے دار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔ (مرقاۃ جلد المطبوعہ مبئی صفحہ الاس

2- عَنْ آوْسِ بُنِ آوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنَّ اللّه حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ آوُسِ أَوْسِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ إِنَّ اللّه حَرَّمَ عَلَى الْآرُضِ آجُسَادَ الْآنِيَاءِ۔ الْآرُضِ آجُسَادَ الْآنِيَاءِ۔

(رواه ابودا وُ دوالنسائي والداري والبهللي وابن مانيكهم من ادس بن ادس بالفنز مشكو قاصليه ١١٠)

" حضرت اوس بن اوس بنائی نے کہا کہ سرکا رطانی کے فرمایا کہ خدائے تعالی نے انبیائے کرام بنی کے جسموں کوز مین پر کھا ناحرام فرمادیا ہے '۔
حضرت ملاعلی قاری رضی اللہ عندرب الباری اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ

ان الانبياء في قبورهم احياء.

"انبیائے کرام طال اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ جلد دوم صفیہ ۲۰)
اور حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عضلہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں
کہ حیات انبیاء متفق علیہ است بھے کس را دروئے خلافے نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہرے معنوی روحانی چنا نکہ شہدار است۔ (اعد اللمعات جلد اسفیم ۵۷)
نہ حیات معنوی روحانی چنا نکہ شہدار است۔ (اعد اللمعات جلد اسفیم ۵۷)

تعنی انبیائے کرام نظام زندہ ہیں اوران کی زندگی سب مانتے آئے ہیں۔ کسی کواس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندہ ہیں اوران کی زندگی سب مانتے آئے ہیں۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔

#### اغتياه

1- انبیائے کرام طبی بعدوفات دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں ای کئے شب معراج جیس ای کو ہال نماز شب معراج جیس کارافتدس می طبیع بیت المقدس بینچے تو انبیائے کرام طبیع کو ہال نماز پڑھائی۔ اگر انبیائے کرام طبیع بعدوفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھئے سے کے لیے کیے اسے کہ استال میں نماز پڑھئے کے کہ اسے کے کہ استال میں نماز پڑھئے کے کہ کے کیے استال میں نماز پڑھئے کے کہ کے کیے استال میں نماز پڑھئے کے کہ کار میں نماز پڑھئے کے کہ کے کیے استال میں نماز پڑھئے کے کہ کیے استال میں نماز پڑھئے کے کہ کے کہتے ہیں ہے۔

The second s The second s

2- انبیائے کرام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ اس کے انبیائے کرام ملیل کا ترکہ نبیل تقسیم کیا جاتا اور نہان کے

بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔

3- انبیائے کرام بیل کا زندگی برزخی نبیل بلکه دنیوی ہے بس فرق صرف بیہ کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔جیسا کہ حضرت شیخ حسن بن عمار شرنبوا فی میسید ایک مشہور کتاب نورالا ایضاح کی شرح مراتی الفلاح میں فرماتے ہیں۔ومما هو مقو عند المحققین انه صلی الله تعالی حی یوزق ممتع بجمیع الملاذ و العبادات غیر الله حجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔

(مع طعطاوی مصری صفحه ۲۲۲۷).

یعنی بیہ بات اربابِ تحقیق علماء کے نزدیک ٹابت ہے کہ سرکارا قدی سالھ ایکے لا حقیق د نیوی زندگی کے ساتھ ) زندہ ہیں۔ ان پر روزی بیش کی جاتی ہے۔ تمام لذات والی چیزوں کا مزا اور عبادتوں کا سرور یائے ہیں۔ لیکن جولوگ آپ کے بلند در جوں تک چینے سے قاصر ہیں اور عبادتوں کا سرور یائے ہیں اور نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ ۱۹۱ میں ان کی نگا ہوں سے اوجھل ہیں اور نیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلداول صفحہ ۱۹۱ میں ہے۔ الانبیاء نیا ہم احساء فیمی قبور پھم تحیاۃ حقیقہ کے بعنی انبیائے کرام میں خقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری بریالیہ نے اپنے مکتوب مسلول اقسوب السبل بالتوجه الی سید الوسل مع اخبار الاخیار مطبوعه دیمید دیو بندص الا ایس فرمایا کہ باچندی اختلاف و کثرت مذاہب که درعلائے امت ست یک کس راوری مسئلہ خلاف نیست کہ آل حضرت مالی کے جیات بے شائبہ مجاز و تو ہم تاویل دائم باقی ست و نیست کہ آل حضرت مالی کے متاب بیان حقیق و مرطالبان حقیقیت راومتوجہان آل حضرت رامض ومری براعمال امت میں استے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی خض کواس مسئلہ لیعن علائے امت میں استے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی خض کواس مسئلہ

میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آل حضرت منافید کم میں اور نبوی) کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ اس حیات نبوی منافید کم میں مجاز کی آمیزش اور تاویل کا وہم نہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ نیز طالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ آنحضرت کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔ حضور منافید کم اس کوفیض بخشنے والے اور مربی ہیں۔

4- باره۲۳ آیت ۳۰

اِنْكُ مِيْتُ وَإِنْهُمْ مَيْتُونَ.

" ببیتک مهمیں انتقال فر مانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے '۔

میں حضور منافیہ کے لیے موت آناذ کرفر مایا تو اس سے مراداں عالم دنیا سے نتقل ہونا ہے اور ان احادیث کریمہ میں حیات سے بعد وصال حقیقی زندگی مراد ہے۔

تو زندہ سے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چینم عالم سے حصیب جانے والے (اعلی حضرت بریلوی)



# كِتَابُ الْبِيُوعِ

## حلال زوزي

1- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ 1- عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَابٌ كَسَبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةً بَعُدَ الْفَرِيْضَةِ ( بَيْقَ مِكَاوَة ) فَرِيْضَةً بَعُدَ الْفَرِيْضَةِ ( بَيْقَ مِكَاوَة )

''حضرت عبداللہ بن مسعود والنفیز نے کہا کہ حضور مالیا کہ (شریعت کے دیکر ان مسعود والنفیز نے کہا کہ حضور مالیا کہ (شریعت کے دیگر) فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے''۔

«حضرت ابو بکرصدیق والنیموئی سے کہا کہ رسول کریم مٹالٹیکی سے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذادی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا"۔

3- عَنْ أَبِى هُويُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ النّامِ النّامِ عَلَى النّامِ زَمَانُ لَا يُعَلَى النّامِ زَمَانُ لَا يُعَلَى الْمَارَى مُولَ الْمَعْوَامِ ( بَخَارَى شَرِيف )

" حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوئو نے کہا کہ رسول کریم کالٹیکٹے نے قرمایا کہ لوگوں پر ایک ذمانہ ایسا بھی آئے گا جَبکہ کوئی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جومال حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ؟

اننتاه

1- پیلی والے گیہوں وغیرہ پینے کے بعد فی کلونمیں جالیس گرام آٹا ''اجرتی '' کہہ کر تکال لیتے ہیں ناجائز وحرام ہے اس لیے کہ اتنی مقدار میں آٹانہیں جاتا۔ ثبوت ریہ کہ پیکی والے کے پاس دس پاریج کلوآٹاروزانہ فاصل نے جاتا ہے۔

اوراگرچکی والا کچھ بیسااورا پے بیے ہوئے آئے بیں سے کھھ ٹااجرت کھراویں جو بید مجھی ناجائزاں لیے کہ تفیز طحان ہے۔ بہارِ شریعت جلد چہار وہم صفحہ اسما میں ہے۔ اجارہ پر کام کرایا اور بیقرار پایا کہ اس میں تم اتنی اجرت لے لینا بیاجارہ فاسد ہے مثلاً کپڑ ابنے کے لیم سوت ویا اور کہدویا کہ آوھا کپڑ اجرت میں لے لیمنایا غلہ اٹھا کرلا واس میں سے دوسیر مزدوری لے لیمنایا چکی چلانے کے لیے بیل لیے اور جو آٹا بیسا جائے گااس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا ریا کھیت کو ایا اور اس میں سے اجرت دینا طے کیا) یہ سب صورتیں ناجائز (ا) ہیں۔ ملحل ا

ہاں بیبہ اور گیہوں یا باجرہ وغیرہ کی اجرت مقرد کریں تو جائز ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت ہیہ کہ جو پھھاجرت میں دینا ہے اس کو پہلے ہی علیحدہ کر دے کہ بیتہاری اجرت ہے۔ مثلا سوت کو دو حصہ کر کے ایک حصہ کی نسبت کہا کہ اس کا کیڑا بن دواور دوسرادیا کہ بیتہاری مزدوری ہے یا غلما تھانے والے کواسی غلہ میں سے تکال کر دے دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے اور بیغلہ قلال جگہ پہنچا دے (جیسا کہ) بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی تکال کریا تی کو بھونے ہیں۔

2- بعض لوگ اس طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگھہ یا ہرروز چارسیر دھان مزدوری دیں گے۔ اب خواہ دیں گے۔ اب خواہ دیں گے۔ اب خواہ اس کام کیے ہوئے میں ہے دیں گے۔ اب خواہ اس کام کیے ہوئے میں سے دیں گے۔ اب خواہ اس کام کیے ہوئے سے دیں کوئی حرج (2) نہیں۔

3- كيرُ اسلنے كے ليے ديا تو درزى نے اسى ميں سے كاٹ ليا۔ روئى كاتنے كيلئے دى تو كاشنے دالے نے روئى نكال لى ، كيرُ ابنے كيلئے ديا تو بننے دالے نے سوت نكال ليا اور

1- ورجماری به لو دفع غولا لا خو لینسهه له بنصفه او استاجر یغلا لحل طعامه ببعضه او ثور الیطحن بره ببعض دقیقه فسدت فی الکل لا نه استاجره بجزء من عمله والا صل فی ذلك تهیه صلی الله تعالی وسلم عن قفیز الطحان \_اور قاوی عالی کی کر چهارم محری سخه ۱۳۹ یس خلک تهیه صلی الله تعالی وسلم عن قفیز الطحان \_اور قاوی عالی کی کر چهارم محری سخه ۲۹ یس دقیقة کنافی شرح ابی الکلام۱۱ مد

2- ورمخاركاب الاجاره مل بوالحيلة ان يفرز الاجر أولا أو يسمى قفيزا بلايقين ثم يطعيه قفيزا في الماريقين ثم يطعيه قفيزا في المنارية المنارية

جرنے کیلئے دیاتو بھرنے والوں نے سوت نکال کیا پیمس نا جائز وحرام ہے۔
افسوں کہ بیہ باتیں علانیہ کھلے طور پرمسلمانوں میں اس طرح رائے ہوگئیں ہیں کہ اب لوگوں
کواحساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کراپی عاقبت برباد کررہے ہیں بلکہ
عوام تو عوام خواص بھی ای طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظر آتے ہیں۔
العماذ باللہ۔

خدا مہربال ہو گا عرش بریں پر

كرو مهرباني تم ابل زمين پر

#### احجفاتاجر

1- عَنْ اَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ التّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ مَعَ النّبِينَ وَالشّهَدَاءِ (ترزي)

" " حَصَرت ابوسعید طالبنیان نے کہا کہ سر کاراقدس ٹالٹیکٹی نے فرمایا کہ بہت ہے اور دیا نت دارتا جر (کاحشر) نبیوں مُنٹل ،صدیقوں اور شہیدوں شکائٹی کے ساتھ ہوگا"۔

2- عَنْ عُبِيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ التَّجَارُ يُحُشَّرُون -يَوْمَ الْقِيامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنِ التَّقِي وَبَرَّوَ صَدَقَ - (ترزى التَّالِي)

"خصرت عبید بن رفاعہ و النظر اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ صفور ملا النظر اسے باب سے روایت کرتے ہیں کہ صفور ملا النظر النظر مانوں کے ساتھ ہوگا مگر جو فرمایا کہ قیامت کے دن (بدیانت) تاجروں کا حشر نافر مانوں کے ساتھ ہوگا مگر جو تاجر خدائے تعالی سے ڈرتا ہوا حرام سے بیچے جھوٹی قتم نہ کھائے اور سے بولے (تو اس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا)۔

3- عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَكُمْ تَزَلِ الْمَكْرُوكَةُ تَلْعَنْهُ (اين اجه)

د حضرت واثله بن احق طالتي فرمايا كه بين في حضور طالتي المراحة عنه الله تعلى الله عنه الله تعلى الله عنه عنه وارجيز بيجاوراس كعيب كوظا برندكر بوه الميث الله تعالى كه خض عيب وارجيز بيجاوراس كعيب كوظا برندكر بوه الميث الله تعالى كه غضب بين رب كا ورفر شية الله يعن يراحن كريج ربين سيء "

#### اغتباه

1- مردار کی چربی بیجنایا اس سے سی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں۔نداسے چراغ میں جلا سکتے ہیں۔ بیں۔ند چرا ایکانے کے کام میں لاسکتے ہیں۔(شای جلد ہم صفحہ ۱۲ بہارشریعت جلد اصفحہ ۵۵۸)

2- مردارکے چڑے کوبھی بیجناباطل ہے جو پکایا ہوا نہ ہواور جس کی دباغت کر لی ہوتو بیجنا جائز ہےاوراس کوکام میں لانا بھی جائز ہے۔(در مختار، بہار شریعت)

دباغت کی تین صور تیل ہیں۔کھارے نمک وغیرہ یا کسی دواسے پکایا جائے یا فقظ دھوپ یا ہوا میں سکھالیا جائے کہ تمام رطوبت خشک ہوکر بد ہوجاتی رہے۔(بہارِشریعیہ)

3- كافرحرنى كے ہاتھ مردارى چربى اور چرا بيجنا جائز ہے۔ (بہارشريعت بدوالدروالحار)

4- بعض لوگ گائے بکری بٹائی پردیتے ہیں کہ جتنے بیچے بیدا ہوں گے دونوں نصف نصف کرلیں کے بیاجارہ فاسداور ناجا نزہے، بیچای کے ہیں جس کے گائے اور بکری ہے دوسرے کوصرف اس کے کام کی واجی اجرت ملے گی۔ (بہار شریعت صفح ۲۲۱۹ جلد ۱۲۱۲ وارم سال کے کام کی واجی اجرت ملے گی۔ (بہار شریعت صفح ۲۲۱۹ جلد ۱۳ اورجیسا کہ شامی جلد سوم صفح ۱۳ میں ہے۔ اذا دفع البقرة یعلف لیکون الحادث بین قیما نصفین فیما حدث فہو لصاحب البقرة وللا حومثل علقه واجو مشله تاتار خانیه۔ ای طرح فالوی عالمگیری جلد چہارم مصری صفح ۱۳ میں ہیں ہی ہے۔

5- کسی کومرغی دی کہ جننے انڈ ہے دیے گی دونوں نصف نصف تقسیم کرلیں گے۔ بیاجارہ کھی فاسداور ناجائز ہے۔انڈ ہے اس کے ہیں جس کی مرغی ہے۔

( قالى عالىكىرى معرى جلد صغير ١٣٣٠، بها دشر بعت جلد ١١٥٣ في ١٨١١)

6- کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا پھراس سے کم مانگنا پھراس سے کم پروے دیا جائز ہے۔ بیہ حجوث میں داخل نہیں ہے۔

7- تالابول، جھیلول کا مجھلیول کے شکار کے لیے تھیکد بنا جیسا کے مندوستان میں رائے ہے تا الابول ، جھیلول کا مجھلیول کے شکار کے لیے تھیکد دینا جیسا کے در دیکھار باب البیع الفاسد میں ناجار ناجار قابر کے لیصاد منھا السمائی۔
ہے۔ لیم تنجو اجار قابر کے لیصاد منھا السمائی۔

#### سودكابيان

1- عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اكِلَ الرِّبُوا وَمُوكِلَةً وَكَاتِبَةً وَكَاتِبَةً وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءً (مسلم شريف)

''حضرت جابر مظافین نے فر مایا کہ حضور مگانی کے سود لینے والوں ،سود دینے والوں ، سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پرلعنت فر مائی ہے اور فر مایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر کے شریک ہیں'۔

2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِن حَنْظُلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ وَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُلَائِكَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ الشّدُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَا اللّهُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ السّالَةِ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْيَةً لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَا يَا مُنْ اللّهُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ السّالَةُ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَيْشِ ذِنْ اللّهُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ السّالَةِ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَامُ الرَّاجُلُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ السَلّةِ مِنْ سِتَةٍ وَتَلَامُ الرَّاجُلُ الرَّاجُلُ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ الرَّاجُلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(احد، دارقطنی مشکوة)

" حضرت عبدللد بن حظله عسيل الملائكه وَلَيْ الْمَاكَةُ وَلَيْ الْمَاكِةُ وَلَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللللمُ اللّهُ اللّهُ الللللمُ الللللمُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللمُ اللللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ اللللمُ الللللمُ اللللمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللمُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللمُ الللمُ اللمُلّمُ اللمُلّمُ اللمُلمُ الللمُ الللهُ اللمُلّمُ المُلّمُ اللمُلّمُ المُلّمُ المُلّمُ المُلّمُ المُلّمُ المُلّمُ ال

"حضرت ابوہریرہ دلائے نے کہا کہرسول کریم ملائی کے فرمایا کہ سود (کا گناہ) ایسے سر گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناہ بیہ ہے کہ مردائی مال سے زنا کرے'۔

4- عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اذَا اقْرَضَ آحَدُكُمْ قَرَضًا فَآهُ اللهِ عَلَيْهِ إذَا اقْرَضَ آحَدُكُمْ قَرَضًا فَآهُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَالاَيَرُ كَبُهُ وَلَا يُقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَاى بَيْنَهُ وَلَا يُقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَاى بَيْنَهُ قَالُ ذَلِكَ دَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"حضرت انس طانین نے کہا کہ حضور مالینی کے نے فرمایا کہ جوشن کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس دیکے پاس کوئی ہدیدا ور تحقہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور پیش کرے تو اس سواری پر سوار نہ ہوا وراس کا ہدیدا ور تحقہ قبول نہ کرے البتہ قرض بیش کرے البتہ قرض دینے سے پہلے آپس میں اس فتم کا معاملہ ہوتا رہا ہوتو کوئی حرج نہیں "۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عرضات اس حدیث نزیف کی شرح میں فرماتے ہیں کا مرتب کے عبدالحق محدث دہلوی بخاری عرفاللہ است (اشعۃ اللمعات جلد استحد میں کرماتے ہر ایس کہ مرفر سے کہ بکشد سود ہے رائیں آل ریواست (اشعۃ اللمعات جلد استحد کا بعنی ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل ہوسود ہے۔

#### اغتاه

- 1- سود حرام قطعی ہے اس کی حرمت کا متکر کا فر ہے ، حرام سمجھ کر سود لینے والا فاسق مردود الشہادت ہے۔ (بہارشریعت)
- 2- عقد فاسد کے ذریعہ کا فرحر بی کا مال حاصل کرناممنوع نہیں لیتنی جوعقد ماہین دومسلمان معنوع ہے اگر کا فرحر بی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں مگر شرط بیہ ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو۔ مثلاً ایک روپیہ کے بدلے میں دوروپیر خرید سے یا اس کے ہاتھ مردار نظر کے مفید ہو۔ مثلاً ایک روپیہ کے بدلے میں دوروپیر خرید سے یا اس کے ہاتھ مردار نظر کا اس کے ماور کا فر دار اس کے ماور کا فر مسلمان سے روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فر سے حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہے اور کا فر سے حاصل کرنا جا کرنے۔ (شای۔ بہار شریعت صفح ۱۵۳ اجلد ۱۱)
- 3- ہندوستان اگر چددارالاسلام ہے اس کودار کھرب کہنا تھے نہیں مگریہاں کے کفاریقینا نہ تو فرقی ہیں نہر ستامن کیونکہ فرقی مسامن کیلئے بادشاہِ اسلام کا ذرمہاورامن دینا ضروری ہے البندا یہاں کے کفار کے اموال عقودِ فاسدہ کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جب کہ بدعہدی نہ ہو۔ (بہارشریعت جلدااصفی ۱۵۳)
  - 4- مندوستانی کفارگامال چوری ، واکه مکاری اور فریب سے حاصل کرنا جائز نہیں۔
- 5- انٹریا گورنمنٹ کی طرف سے جگہ جو بلاک قائم ہیں وہاں روپیہ وغیرہ زائدر قم دینے کی شرط پر بلاضرورت لانااورانہیں نفع دینامنع ہے۔
- 6- بینک خواہ انڈیا (غیرمسلم حکومت) کا ہو یا کسی کا فرحر بی کا اس کا نفع شرعاً سوزہیں اسی طرح انڈیا گورنمنٹ با کا فرحر بی کے مسلم ملاز مین کوفنڈ کا جونفع ملتا ہے وہ بھی سوزہیں۔ طرح انڈیا گورنمنٹ با کا فرحر بی کے مسلم ملاز مین کوفنڈ کا جونفع ملتا ہے وہ بھی سوزہیں۔ البت مسلم بینک کا نفع سود ہے۔
- فنا کی عزیز بیجلداول صفحه ۱۳۹ پر ہے گرفتن سوداز حربیاں بایں وجه حلال است کرمال حربی مباح ست اگروز من آل نقص عہدنہ باشد دحر بی چوں خود بخو د بد بد بلاشیہ حلال خواہد بود۔

رمن اور ببعسكم

1- عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلْثُ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفُ فِي عَلُومِ وَ وَزِنِ مِغُلُومِ إلى اَجَلِ مَغُلُومٍ ( بَعَارى اللهُ ) فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزِنِ مِغُلُومٍ إلى اَجَلِ مَعْلُومٍ ( بَعَارى اللهُ ) في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزِنِ مِغُلُومٍ إلى اَجَلِ مَعْلُومٍ ( بَعَارى اللهُ ) وَمَعْرَتُ ابْنَ عَبَال اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اننتاه

1- زخسلم بعنی ایسی خرید و فروخت که جس میں قیمت نفذیا مال ادھار ہوجائز ہے۔ مثلاً زید نفل تیار ہونے ہم فی روپیہ جا کہ آب سور و پہیا ہیں دے دہنے ہم فی روپیہ چارکلو گیہوں آپ کوفلاں تاریخ میں دے دیں گے۔ تو خواہ اس وقت ادائی کے وقت بازار کا بھا وُ تی روپیہ تین کلو ہوزید پر فی رپیہ چارکلو گیہوں کا دینا واجب ہوگا۔ بہ شرطیکہ فیہ (3) کی جنس بیان کر دی جائے کہ گیہوں وے گایا بو اوراس کی نوع بیان کر دی جائے کہ گیہوں وے گایا بو اوراس کی نوع بیان کر دی جائے

<sup>1-</sup> راہن جودوس سے کے ماس کوئی چزر کھے

<sup>2-</sup> مرتبن جس کے پاس کوئی چیزر بن رکھی جائے۔ امنہ

<sup>3-</sup> مسلم فيهجس چيز كوفر دعت كيامميا - ١٢ امته

کہ فلال نام کا گیہوں دے گا اور رہیجی بیان کرنا ضروری ہے کہوہ گیہوں اعلیٰ ہو گایا اوسط یا ادنی نیز ریجی بتانا ضروری ہے کہ گیہوں کتنا دے گا؟ کس تاریخ میں دے گا اور مس جگه دے گااور بھی بچھٹرطیں ہیں جن کی تفصیلات بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں۔ 2- کھیت رہن رکھنے کا جوعام رواج ہے کہ سی تخص کو بچھرو پید سے کراس کا کھیت اس شرط یر رہن رکھتے ہیں کہ ہم کھیت سے تفع حاصل کرتے رہیں گے اور گورتمنٹی لگان دیتے ر بین کے پھر جب تم روپیہادا کرو گے تو ہم کھیت واپس کردیں گے۔ بینا جائز ہے اس کئے کہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا سود ہے حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے ۔ سگے۔۔ لُ قرض جَرَّ نَفْعًا فَهُو رِبًا لِين قرض سے جونقع حاصل ہووہ سود ہے۔البت كافرحر في كا کھیت اس طرح کے سکتا ہے اس کیے کہ عقو د فاسدہ کے ذریعہ ان کا مال لینا جائز ہے۔ 3- بعض لوگ کھیت اس طرح رہن رکھتے ہیں کر مرتبن کھیت کو جوتے بوئے فائدہ حاصل كرے۔اوركھيت كا دس يا يا بچ سالەكرامەمقرركردية بيں اور طے بيريا تاہے كہ وہ رقم زرِقرض سے بحراہوتی رہے گی جب کل رقم ادا ہوجائے گی تو کھیت واپس ہوجائے گا۔ اس صورت میں بظاہر کوئی قباحث نہیں معلوم ہوتی اگر چہرابیواجی اجرت ہے کم طے پایاال کیے کہ بیصورت اجارہ بیں داخل ہے لین استے زمانہ کے لیے کھیت کراہ پر دیا اور كرامية بيشكى كليا- (بهارشر بعت جلد مفدهم صغيه ٣)

### فرض دار كومهلت دينا

1- عَنْ آبِى قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِراً اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مَلَمُ رَبِيهِ)

وضع عَنْهُ اَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مَلَمُ رَبِيهِ)

مخصرت الوقاده وَ اللهُ مِنْ كَهِ الرَّهِ المَدِينِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الرَّوم اللهُ عَنْ عَمْراً اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى وَكُولُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى حَلَىٰ وَمُولُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى حَقْ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى اللهُ عَلَىٰ مَعُولُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى اللهُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقَى اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلُ حَقَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَمَنْ أَخُرَةً كَأَن لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَ قَلَّه (احمر مَعَلُوة)

'' حضرت عمران بن حصین رٹائٹؤ نے کہا کہ حضور علینہ انتہا کے فرمایا کہ جس کا کسی شخص پر کوئی حق موہ اسے مہلت دیے تو اسے ہردن کے عوض صدقہ کا ثو اب ملے گا''۔ ملے گا''۔

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يَفُظنَى عَنْهُ ـ

''حضرت ابوہریرہ ڈلٹنٹؤ کہا کہ رسول کریم ملکاٹیٹیم نے فرمایا کہ مومن کی جان اپنے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے''۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِ قَالَ يَغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْ إِللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ يَغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْ إِلاَّ الدَّيْنَ لَ السَّمِ رَبِي ) ذَنْبِ إِلاَّ الدَّيْنَ لَ (سَلَمَ رُبِيْل)

'' حضرت عبداللہ بن عمر و رہائی ہے سے مروی ہے کہ حضور مالی نیکے آب نے فر مایا کہ شہید کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے'۔

#### زمين برناجائز فبضه

2- عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ آخَذَ شِبُوا مِّنَ الْأَوْضِ الْآوضِ طُلُمًا قَالَة يُطُوّقَة يَوْمَ الْقِيامَة مِنْ سَبْعِ آرْضِيْنَ (مسلم - بخارى)

"معررت سعيد بن زيد ظائف نے کہا که رسول الله مالی کی فرمایا کہ جو محض کی کا است بھرزین ظلم سے حاصل کرے گا اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا'۔

3- عَنُ آبِی حُرَّةَ الرَّفَاشِی عَنْ عَیِّم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اَلَا تَظٰلِمُوْا اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْ

# كتاب النكاح

1- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُوْدِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ الْمُعْسَرِ الشّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ اَعَضُّ لِلْبُصَرِ وَٱحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ دِجَاءً (بَنَارِي، سَلَم)

' مَضرت عبدالله بن مسعود رَّيْنَيْ نَهُ كَهَا كَرَصُور الْمَالِيَّةُ فَرَما يا كرائِ بَوَانُوا بَمُ

مِين سے جَوْمُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ اللَّاعِ مَعْالِمَ اللهِ عَلَيْهِ بِالسَّوْمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ بِاللّهِ عَلَيْهِ بِاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَا بَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ۔ (این اص

'' حضرت ابن عباس مطالفہ نے کہا کہ حضور ملائلہ اسے فرمایا کہ رشتہ نکاح کے سوا (اور کوئی رشتہ) دیکھنے میں نہیں آیا جو دواجنبی آ دمیوں کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا کر دیے''۔

اغتياه

1- جو محض مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہواس کے نکاح کرنے کی تفصیل ہے ہے کہا گراہے یقین
 ہو کہ بحالت تجروز نا کی معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکا کا خوالے ہوئے ہے اورا گراس کا اسکا میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکا کا خوالے ہوئے ہے اورا گراس کا اسکا کی معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکا کہ معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکا کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکا کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اورا گراس کا اسکان کی معصیت میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کا اسکان کی معصوبات کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر اس کی معصوبات میں مبتلا ہو جائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگر کر ان فرض ہے اور اگر کی کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کہ کرنا فرض ہے کرن

یقین نبیس بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہوتو نکاح کرنا سنت مو کدہ ہے اور اگراس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان ونفقہ نہ دکاح کرنا سنت مو کدہ ہے اور اگراس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرنا کر وہ دے سکے گایا نکاح کے بعد جوفر انتف متعلقہ ہیں انہیں پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگران باتوں کا اندیشہ بی نہیں بلکہ یقین ہوتو نکاح کرنا حرام ہے۔

( درمخنار ، روالحنار ، بهایشر بعت )

- 2- بعض لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا ، خاندان کے لیے عار بیجھتے ہیں ریسخت ناجائز و گناہ ہے۔
- 3- مرتد ومرتده، كا نكاح كسى سے محیح نہیں ہوسكتا نه مسلمان سے نه كافر سے نه مرتده ومرتد سے ۔ (بہارشر بعت بحوالد درمختار) اور جیسا كه فقاؤى عالمگيرى جلداول مصرى صفح ٢٦٣ ميں ہے۔ لا يجو زللموتد ان يتزوج موتده ولا مسلمة ولا كافرة اصلية و كذلك لا يجوز نكاح المرتده مع احد كذا في المبسوط يعنى مرتده مسلمداور كافره اصليه سے مرتد كا نكاح كرنا جائز نہيں ۔ اور ايسا ہى مرتده كا نكاح كى سے جائز نہيں ہے۔ ايسا ہى مبسوط ميں ہے۔
- 4- وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، نیجیریوں وغیرہ بددینوں کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کرنا اہل سنت کے لیے ہرگز جائز نہیں۔
- 5- پورے ہندوستان میں عام طور پر جورائے ہے کہ عورت یا ولی سے ایک شخص اذن کے رکھ اتنا ہے جس کو وکیل کہتے ہیں وہ نکاح پڑھانے والے شخص سے کہد دیتا ہے کہ میں فلال کا وکیل ہوں آپ کوا جا ڈست دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجئے۔ پیطریقت محض غلط ہے وکیل کو بیافتیار نہیں کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنادے اگر ایسا کیا گیا تو نکاح فضولی ہوا (عورت کی) اجازت پر موقو ف رہے گا اجازت سے پہلے مردوعورت ہرائیک کوتو ڈ دینے کا افتیار حاصل ہے۔ لہذا یوں چا ہے کہ جو نکاح پڑھائے وہ خودعورت یا اس کے ولی کا وکیل ہے۔ (بہارشریت) یا پھرعورت کا وکیل اس بات کی بھی اجازت طاصل کے دوسرے کو وکیل بنا ہے۔ اس کے اس کے دون کا وکیل اس بات کی بھی اجازت طاصل کے دوسرے کو وکیل بنا بات کی بھی اجازت طاصل کے دون کا وکیل اس بات کی بھی اجازت طاصل کے کے دوسرے کو وکیل بنا سکتے ہیں۔

کوش اوگ ایجاب و قبول کے الفاظ بہت آ ہتہ بولے ہیں اگر اس قدر آ ہتہ بولے کہ حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب و قبول کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔
 حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب و قبول کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔
 تکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکا کو کلمہ طیبہ اور ایمانِ مجمل و مفصل پڑھانا جائز ہے جیسا کہ دائج ہے بہتر ہے۔

8 خطبهٔ نکاح ایجاب وقبول ہے پہلے پڑھنامستحب ہے۔

#### خطبه نكاح

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفُوهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَ كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَلَا اللهِ مِنْ شَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لَكُ وَمَنْ لَكُ مِنْ شَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِللهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ يَضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِللهَ إِلّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُن مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُن الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُن الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُن الرَّحِيْمِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا الرَّحِيْمِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا الرَّحِيْمِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ الرَّحْمَلُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

#### وعابعد نكاح

الله مَّ الله مَ وَحَوَّاءَ عَلَىٰ نَبِينَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللهُمَّ اللهُمَ اللهُمُ اللهُمَ اللهُمَ اللهُمُ ال

#### مهركابيان

1- عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَحَقَّ الشَّرُوطِ آنْ تُوَقُّوْا بِهِ مَ اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُورُ جَ ـ (بخارى مسلم)

"خصرت عقبہ بن عامر رہ النہ نے کہا کہ رسول کریم ملی النہ فرمایا کہ ( نکاح کی )
شرطول میں سے جس شرط کا بورا کرنا تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ وہ ی
شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔
( یعنی دین مہر )۔

2- عَنْ آبِى سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتُ عَائِشَةً كُمْ كَانَ صِدَاقُ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَتُ النَّقُ كَانُ صِدَاقُ النَّبِي عَلَيْكُ عَا النَّشُ كَانُ صِدَاقُهُ لِا زُوَاجِهِ ثِنَتَى عَشَرَةَ اُوقِيّةً وَنَشَ قَالَتُ اتَدُرِى مَا النَّشُ كَانُ صِدَاقَةً لِا قَالَتُ اللَّهُ عَشَرَةً الوَقِيّة فَتِلْكُ خَمْسُ مَائَة دِرُهَمٍ - (مسلم) فَلْتُ لِي قَالَتُ نِصُفُ اَوْقِيَةٍ فَتِلْكُ خَمْسُ مَائَة دِرُهَمٍ - (مسلم)

'' حضرت ابوسلمہ رہائی نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ وہی ہے دریافت کیا کہ نبی اسلمہ رہائی کا مہر کننا تھا؟ انہوں نے فر مایا حضور کی لیکن کا مہر کا تیا کہ کی (اکثر) سے کی میں کے لیے بارہ اوقیہ اورا کیکش تھا۔ پھر حضرت عائشہ نے فر مایا کہ جانے ہو کش کیا ہے؟ میں نے کہانہیں۔انہوں نے فر مایا کہ نصف اوقیہ۔تو سب مل کرنا کے کیا ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ نصف اوقیہ۔تو سب مل کرنا کے خور مایا کہ نصف اوقیہ۔تو سب مل کرنا کے خور مایا کہ نصف اوقیہ۔تو سب مل کرنا کے خور مایا کہ نصف اوقیہ۔تو سب مل کرنا ہے۔

سودرمهم ہوئے''۔

ایک اوقیہ جالیس 40 درہم کا اور ایک نش ہیں درہم کا ہوتا ہے لہذا بارہ اوقیہ اور ایک نش کا موتا ہے لہذا بارہ اوقیہ اور ایک نش کا مرہم ہوا۔ تقصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40 درہم = 480 درہم ہوا۔ تقصیل ہے ہے 12 اوقیہ 40 درہم ایٹے سو درہم کا ساڑھے سترہ سو ماشے پھر ایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم کا ساڑھے سترہ سو ماشہ (500 درہم × 3.5 ماشہ = 1750 ماشہ کا اور بارہ ماشہ کا تولہ ہوتا ہے تو ساڑھے تیرہ سوماشہ کا ایک سو بینتالیس تولہ دس ماشہ ہوا۔ (1750 ماشہ ÷ 12 ماشہ = 145 تولہ 10 ماشہ) جس کی قیمت فی تولہ پانچ روبیہ کو حساب سے تقریباً سواسات سو 725 روپیہ ہوا۔ خلاصہ بیکہ جا ندی کے مذکورہ بھاؤ اور سکہ رائج الوقت کے حساب سے حضور کا تیک ہے کہ کا میں مورہ یہ ہوا۔ اور سکہ رائج الوقت کے حساب سے حضور کا تیک ہے کہ اس میں میں سے تقریباً سواسات سورہ یہ ہوا۔ اور سکہ رائج الوقت کے حساب سے حضور کا تیک ہے کہ اس میں میں ہوا۔ تقریباً سواسات سورہ یہ ہے۔

انتباه

1- مہرکم سے کم بینی ابتدائی مہروس درہم ہے۔ درمختار باب المبر میں ہے۔ افکا کہ عُنشو کہ فیت فر اھے۔ بینی مہری مقدار کم از کم دس درہم (۲ تولہ اا ماشہ چا ندی) ہے جس کی قیت پانچ روپیہ فی تولہ کے حساب سے چودہ ۱۲ روپیہ اٹھا دن ۵۸ پیسہ ہوئی۔ اور اگر چا ندی کا بھا و چھر دوپیہ ہوجائے گا۔ فلا صدید کہ چا ندی کا بھا و چھر دوپیہ ہوجائے گا۔ فلا صدید کہ چا ندی کا کے نرخ کی کی بیشی موتی رہے گی۔ لہذا اس کے نرخ کی کی بیشی روپیہ سے کم مقدار تین روپیہ ساڑھے دس آنہ جھنا قلطی ہے۔ گرانی کے زمانہ میں مہری کم سے کم مقدار تین روپیہ ساڑھے دس آنہ جھنا قلطی ہے۔ گرانی کے زمانہ مہری کوئی مقدار تین ہزار دس ہزار بلا۔ چالیس ہزار اور اس سے کے نیادی کی جانب مہری کوئی مقدار تین ہزار دس ہزار بلا۔ چالیس ہزار اور اس سے کے نیادی کی جانب مہری کوئی مقدار تین ہزار دس ہزار بلا۔ چالیس ہزار اور اس سے ک

زياده مهرمقرر كرسكتے بيل كيكن بہت زياده مهر باندهنا بہتر نہيں۔

3- مہر کی تین تشمیں ہیں۔ مجل موجل مطلق مہر مجل وہ مہر ہے کہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو۔اور موجل وہ مہر ہے جس کی ادائیگ کیلئے کوئی میعاد مقرر ہو۔اور مطلق وہ مہر ہے کہ نہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہواور نہ کوئی میعاد مقرر ہواور یہی ہمارے ہندوستان میں عام طور سے رائج ہے۔

4- مہر مجل وصول کرنے کیلئے عورت اپنے کوشو ہر سے روک سکتی ہے اور موجل میں میعاد بوری ہونے اور موجل میں میعاد بوری ہونے کے بعدروک سکتی ہے بہلے ہیں ورک سکتی ہے اور مہر مطلق وصول کرنے کیلئے میں میکا ہیں۔ اور مہر مطلق وصول کرنے کیلئے میں مہمی نہیں روک سکتی۔

5- ہندوستان میں عام دستور ہے کہ عورت جب مرنے لگتی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں حالانکہ مرض الموت میں معافی دیگر ورنڈ کی اجازت کے بغیر معتبر نہیں (۱) بعنی ہوی نے معاف بھی کر دیا تو ایسی حالت میں ورنڈ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔

#### دعوت وليمه

1- عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (بناری مسلم) '' حضرت انس طالعی سے روایت ہے کہ حضور منا تیکی آم نے فر مایا کہ ولیمہ کرواگر چدایک ہی بکری کا ہو''۔

2- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ شَرُّ الطَعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدعَى لَهَا الْاغْنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَرَ آءُد (بَخَارِي، سَلَم)

'' حضرت ابوہریرہ رہائی کہتے ہیں کہ حضور کی تی کے مناز کی کے مناز کے بیار کے ان کے برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدارلوگ بلائیں جائیں۔ اور غریب مختاج کو کون ہو جھاجائے''۔ لیے صرف مالدارلوگ بلائیں جائیں۔ اور غریب مختاج کو گون ہو جھاجائے''۔

1- درمخارباب الممرك عبارت مح طما كتحت دوالخارين بهولا بد من رضاها وان لا تكون مريضة مرض المهوت ملخصاً اورقاؤى عالمكيرى جلداول معرى صفح ٢٩٣ يس هم لابد في صحة حطها من الوضا يحتى لو كانت يصح ومن أن لا تكون مريضة مرض الموت هكذا في البحر الوائق ١٢ مند

3- عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنُ دُعِیَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدُ عَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَ خَرَجَ مُغِيْرًا ـ (ابردادُد)

'' حصرت عبداللہ بن عمر مٹالٹیؤ نے فرمایا کہ جس تخص کوکھانے کی دعوت دی جائے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر مٹالٹیؤ نے فرمایا کہ جس تخص کوکھانے کی دعوت دی جائے اور وہ دور کے دسول مٹالٹیؤ میں اور اس کے دسول مٹالٹیؤ میں نافرمانی کی ۔اور جو بغیر دعوت بہنچ جائے تو وہ چور کی طرح گیااورڈ اکو بن کر نکلا۔

#### میاں بیوی کاباہمی برتاؤ

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ أَوْ كُنْتُ امْرُ آحَدٍ آنُ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَا مَرُتُ الْمَرْأَةَ آنُ تَسْجُدَ لِزُوْجِهَا۔ (ترندی)

''حضرت ابو ہریرہ رہ النہ ہے کہا کہ حضور النہ ہے فرمایا کہا گر میں کسی کو تھم دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی (دوسرے) کو سجدہ کرے قوعورت کو دیتا کہ وہ اسپینے شوہر کو سجدہ کرے والیکن چونکہ غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے اس لئے ایک عورت اپ شوہر کو سخوہ رکی اطاعت کا تھم ضرورہے۔)
شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی البتہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت کا تھم ضرورہے۔)

2- عَنُ أُمِّ سَلْمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنُهَا رَاضٍ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ لَهُ (رَيْنَ) عَنْهَا رَاضٍ ذَخَلَتِ الْجَنَّةَ لَهُ (رَيْنَ)

'' حصرت امسلمه طالفنظ نے کہا کہ حضور ملی نیکٹی نے فرمایا کہ جوعورت اس حال میں انتقال کر کے کہاس کا شوہراس سے راضی اور خوش ہوتو وہ عورت جنتی ہے'۔

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اكْمَلُ الْمُوْمِنِينَ إِيْمَانًا اللّهِ عَلَيْكُ اكْمَلُ الْمُومِنِينَ إِيْمَانًا اللّهِ عَلَيْكُ اكْمَلُ الْمُومِنِينَ إِيْمَانًا اللّهِ عَلَيْهُمُ الْمُسَائِهِمُ لَا اللّهِ عُلَاكُمُ الْمُسَائِهِمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

' حضرت ابو ہر رہے وظافی نے کہا کہ حضور مالی کی اسلمانوں میں کامل الا بھان وہ مخص ہے جوابی اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہواور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جوابی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں''۔

4- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِي عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زُوْجَةِ آحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ آنُ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمِتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَمِتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَمِيتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَمِيتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَمَيْتُ وَتَكُسُوهَا إِذَا الْحَمَيْتُ وَلَا تَهُجُو اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَهُجُو اللهِ فِي الْبَيْتِ.

(ابوداؤو،مشكوة)

" حضرت علیم بن معاویہ تیری ڈائٹو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم میں سے کسی کی بیوی کااس پر کیاحق ہے؟ فر مایا کہ جبتم کھا وُ تو اسے کھلا وُ اور جب تم پہنوتو اسے بہنا وُ اور (اگر کسی خلاف بشرع بات پر سزا دین ہو) اس کے منہ پر نہ مارو، اور اسے برانہ کہوا دراسے نہ چھوڑ ومگر گھر میں "۔

5- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأْتَانِ فَكُمْ يَعْدُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَانِ فَكُمْ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَةُ سَاقِطُ (سَجَلَة)

" حضرت ابوہریرہ مٹائنے کہا کہ حضور کا ٹیڈیم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو ہویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اسٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک دھڑا لگ ہوگیا ہوگا"۔

#### . برده کی باتنیں

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ إِذَا ارَادَ اَنْ يَالِيَّ اَهْلَهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِرَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَكُ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُوّهُ شَيْطَانَ ابَدًا۔ (ابوداوَد، مَثَوْة)

'' حضرت ابن عباس والفيئان في كباكه حضور طُلُقَايَا نفر ما ياتم بيل سے وَ فَ مُحْف جب ابنى بيوى سے بمبسترى كرنا جا ہے تو يد عابي ھے۔ بسم الله الرّحمن الرّحمن الرّحية الله مَّا رَدَّ فَتَنَالَ لِعِن الله الله تعن الله الله تعن الله الله تعن الله الله تعن الله تعالى تو بم كوشيطان سے بچا اور جو اولا دَبْمَيْن عظا بهوا ہے بھی شيطان سے بچا اور جو اولا دَبْمَيْن عظا بهوا ہے بھی شيطان سے بچا اور جو اولا دَبْمَيْن عظا بهوا ہے بھی شيطان سے بچا اور جو اولا دَبْمَيْن عظا بهوا مقدر بهوگيا (ليعن حمل قرار پاگيا) عودت مرد كے درميان الى محبت سے لاكا پيدا بونا مقدر بهوگيا (ليعن حمل قرار پاگيا) توشيطان الى لرّ ہے كوبھی ضررته بل بہنجا ہے گا'۔

'' حصرت خزیمہ بن ٹابت طالعیٰ سے روایت ہے کہ حضور طالعیٰ اللہ اللہ تعالیٰ حق مایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات رائے ہو حق بات (کے اظہار) سے شرم نہیں فرما تاتم لوگ عورتوں کے بیجھے کے مقام میں صحبت نہ کرو'۔

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الَّتِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

'' حضرت ابن عباس والعَجُهُانِ نے کہا کہ حضور النَّیْرِ الله نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جومر دیا عورت کے ساتھ اس کے بیچھے کے مقام میں صحبہ تکر سز'۔'

5- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَلْعُونَ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِى دَوْرُ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِى دُورُ هَالْ اللّهِ عَلَيْكَ مَلْعُونَ مَنْ آتَى إِمْوَاتَهُ فِى دُورُ هَالْ (احم)

" خضرت ابو ہریرہ داللہ انے کہا کہ حضور مالا لیے اسے اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کر ہے وہ ملعون ہے '۔

ويصاحا ترتبين

1- عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ عَنِ النَّبِي مُلْكُ فَالَ الْمَرْأَةُ عَوْزَةً فَافَا خَرَجَتْ

اِستشرفها الشيطان (تنى)

'' حضرت ابن مسعود ر النيئ سے روایت ہے کہ حضور ملی آندیم نے فر مایا کہ عورت عورت مورت میں سے بعدی پردہ بیس رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر تکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو گھورتا ہے بعنی پردہ بیس رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر تکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو کھورتا ہے نے بینی کسی اجنبی عورت کود بھنا شیطانی کام ہے'۔

2- عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَيْمُونَةً إِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ مَكُنُومٍ فَدُخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ مَكُنُومٍ فَدُخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحِدَادَدِ) اللهِ عَلَيْهِ الْعَدَيْدِ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحَدِيدَ الْحِدَادَدِ)

کینی مرد کیلئے جس طرح اجنبی عورت کود بکھنا نا جائز ہے اسی طرح عورت کیلئے بھی اجنبی مردکود بکھنا جائز نہیں

3- عَنُ جَوِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ نَظَرِ الْفِجَائَةِ قَالَ اللّهِ عَلَيْكَ عَنْ نَظَرِ الْفِجَائَةِ قَامَرَ نِى أَنْ أَنْصَرِفَ بَصَرِى (مسلم)

'' حضرت بریدہ رائٹنے سے کہا کہ خضور مقالی کے حضرت علی رائٹنے سے فرمایا کہ اے علی! (اجنبی عورت پر) ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈ الو کہ اچا تک پڑجانے والی پہلی نگاہ

تمہارے لیےمعاف ہے دوبارہ ویجھنا جائز ہیں'۔

5- عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَا الشَيْطَانِ إِذَا اَحَدُّكُمْ اَعْجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهُ وَتُدُبِرُ فِي صُورَةِ الشَيْطَانِ إِذَا اَحَدُّكُمْ اَعْجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِه فَلْيُوا قِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّما فِي نَفْسِهِ - (مسلم شريف) فَلْيُعُمِدُ إلى امْرَاتِهِ فَلْيُوا قِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّما فِي نَفْسِه - (مسلم شريف) نَحْرَت جابر شَالِئِنَ نَعْ بَهَا كَرَصُورَت شَيطان كَ صورت مين آكِ آتى ہے اور شيطان كَ شكل مين يَحِيجِ جاتى ہے جبتم ميں سے كى كوغير عورت الحجى معلوم ہوتو پھراس كاخيال دل مين جم جائے تو دوا في يوى كے پاس عورت الحجى معلوم ہوتو پھراس كاخيال دل مين جم جائے تو دوا في يوى كے پاس جها جائے اور اس كے دل كے شہوانی خيال كودور كرد ہے گا'۔

# اجنبى عورت كے ساتھ تنہائی

1- عَنْ جَابِ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهَ يَبِيْتَنَّ وَجُلَّ عِنْدُ إِمْراً أَهِ ثَيْبَةٍ إِلَّا اَنْ تَكُونَ ذَلِكَ اَوْ ذَا مَحْوَم - (سلم شریف)
د مُحْرَت جابر وَالْمَنْ وَ كَهَا كَهِ صَوْر مَالِيَ الْمُ اللَّهِ عَلَى مَرْداراً كُولَى مردكى فَيْبِه لِيحَنِ مُنادى شده عورت كي إس رات نه كر ارك مرصرف اس حالت بيس كه وه مرديا تو شادى شده عورت كي إس رات نه كر ارك مرصرف اس حالت بيس كه وه مرديا تو اس كاشو بر مويا اس كامحرم "-

2- عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطُنُ وَرَبُلُ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهَا الشَّيْطُنُ وَرَدَى)

''حضرت عمر رالنئو سے روایت ہے کہ حضور مالیا کی کوئی مرد کسی اجنبی عورت عمر رالنئو سے روایت ہے کہ حضور مالیا کی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کیسا تھو تنہائی میں نہیں جمع ہوتا لیکن اس حال میں کہ وہاں دو کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے'۔

3- عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ إِنَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُواُ

الْمُوْتَ\_(مسلم)

4- عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ كَانَ مَعَ إِحُدَى نِسَائِهِ فَمَرَّبِهِ رَجُلُ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَنُ كُنْتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ مَنُ كُنْتُ اَظْنَدُتُ بِهِ فَكُمُ اكُنُ اَظُنَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ الشَّيْظُنَ الطَّنَدُتُ بِهِ فَكُمُ اكُنُ اَظُنَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّ الشَّيْظُنَ يَجُرَى مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّهُ (ملم)

' مع رسائی ایک میں ایک میں ایک ہوں ہے۔ کہ حضور مان ایک ہوی کے ہمراہ تھا ہے میں ایک میں اور کے ہیں ایک فلال ہوی ہے۔ وہ می بولا یار سول الله مانی آئی ایک ہیں کسی اور کے ساتھ بدگانی کروں گا۔ سرکار اقد س ساتھ بدگانی کروں گا۔ سرکار اقد س ماتھ بدگانی کروں گا۔ سرکار اقد س مانی میں میں دور میں بات دراصل ہے ہے کہ شیطان انسان کے بدن کے اندرخون کی نالیوں میں دور تا پھر تا ہے اس لیے بیا ندیشہ کھی بعید نہیں کہ وہ تیرے دل میں وسوسہ فال و کے کہ رسول خدا ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہیں'۔

#### زناءلواطت

1- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ لَا یَزُنِی الزَّانِی حِیْنَ یَزُنِی الزَّانِی حِیْنَ یَزُنِی وَهُو مُوْمِنْ۔ (بخاری پُریف)

" مصرت الوبريه والنفي في كما كه صور النفي في ما يا كه زنا كر في والاجس وقت زنا كرتاب (ال وقت) مون بيس ربتا يعنى مون كل صفات مي موجواتا بي -2- عَنْ عَمَرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا الْحِذُو بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا

أَخِذُو بِالرَّعْبِ (احْد، مَشَاوُة)

" حضرت عمر بن العاص وللنوز في كما كه بيل في حضور النيد الم الله عن الله جس قوم ميل زنا بيك جا تا ہے وہ قوم الله ميل ضرور ببتلا كى جاتى ہے اور جس قوم بيل رشوت عام ہوجاتی ہے وہ (اپنے دشمن كے) خوف و ہرائ ميل ببتلار ہتى ہے "۔

3- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا زَنَى بِاَمِرَ أَوْ فَاهُو بِهِ النّبِي عَلَيْنَ فَهُ جَلِدَ الْحَدُّدُمُ الْحَبِر الله هُوجين فَاهُو به فَرُجمَ (ابوداؤر)

4- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ وَجَدُ تُمُوهُ يَعُمِلُ عَمَلَ قُومٍ لُو عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ بِهِ لَهِ (تندى) قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولُ بِهِ لَا رَنَدى)

'' حضرت ابن عباس ٹالٹیڈنانے کہا کہ حضور سکاٹیڈیٹر نے فرمایا کہ جس شخص کوتم (حضرت) لوط علیاتیا ہمی قوم کاعمل کرتے ہوئے یا و تو فاعل اور مفعول دونوں کوتل کردو''۔

5- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَآبِى هُويُوهَ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَل عَمَل قَوْمِ لُو لَا مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَوْمِ لُو لِم رَوَاة رَزِيْن وَفِى رَوَايَةٍ لَـة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ عَلِيًّا الْحَرَقَهُمَا وَآبَا بَكُرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا۔

"حضرت ابن عباس وابو ہر برہ وی گفتی سے روایت ہے کہ حضور کا بینے ہے نے فرمایا کہ جو شخص قوم اوط کا ممل کر ہے وہ ملعون ہے۔ (رزین) اور انہیں کی ایک روایت میں ہے حضرت ابن عباس والنی سے کہ حضرت علی والنی ہے نے اس عباس والنی اسے ہے کہ حضرت علی والنی ہے نے ان دونوں بر دیوار کرائے والے دونوں کوجلا دیا اور حضرت ابو بکر صدیق والنی والنی ہے ان دونوں پر دیوار کرادی"۔

انتتاه:

1- بہاں اگر حکومت اسلامی ہوتی تو زانی کو عوہ ۱ کوڑے مارے جاتے یا سنگسار کیا جاتا لیمنی اس قدر پھر مارا جاتا کہ وہ مرجاتا مگراس حال میں زانی اور زانیہ کے لیے بیچم ہے

کے مسلمان ان کا بورے طور پر بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھانا بینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام و کلام اور ہرشم کے اسلامی تعلقات ختم کردیں تو تا وقتیکہ توبہ کر کے وہ اپنے گناہ سے باز نہ آجا کیں۔ اگر مسلمان ایسانہیں کریں گے تو وہ بھی گنہ گار ہوں گئے'۔

2- لواطت کرنے والے جسمانی طور پر بھی سخت سزا کے مستحق ہیں کہ حضرت علی رہائیں ہے انہیں جلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائیں ہے ان پر دیوار گرا دی اور ایک روایت کے مطابق حضور سالٹیو کے ایک کہ بیات مطابق حضور سالٹیو کے میاکہ دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ اس سے بہتہ چلتا ہے کہ بیان نہایت خبیث ہے بلکہ ذنا سے بھی بدتر ہے۔

زمانة موجوده میں لواطت کرنے والے اور کرانے والے کے متعلق ہے کہ مسلمان ان سے پورے طور پر قطع تعلق کریں اور اس خبیث فعل سے باز آجانے کے لیے ان پراپی طاقت بھر اتی سختی کریں کہ وہ اپنے اس گندے خلاف فطرت فعل سے باز آجا کیں اگر مسلمان اپی عفلت سے کام لے کر خاموثی اختیار کریں گےتو گذگار ہوں گے۔

æ....æ...æ

## كتاب الطلاق

1- عَنْ ابْنِ عُمَّواَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ ابْغَضُ الْحَكَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (ابوداؤه)

" خضرت ابن عمر والنَّهُ السيروايت هي كه حضور النَّيْدُ أَلِي فرمايا كه تمنام حلال چيزول
مين خدائ تعالى كيزو يك سب سي نايسنديده چيز طلاق ہے "۔
مين خدائے تعالی كيزو يك سب سے نايسنديده چيز طلاق ہے "۔

2- عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا رَائِحَةُ الْبَحْنَةَ (رَمْدَى، ابوداور)
فِي غَيْرِ مَا بَاسِ فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْبَحْنَةَ (رَمْدَى، ابوداور)
فَى غَيْرِ مَا بَاسِ فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْبَحْنَةَ (رَمْدَى، ابوداور)
د حضرت توبان رَائِمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِا كَرَحْسُورُ اللَّيْرَامِ فَرَ ما ياكه جوعورت بغير كسى عذر معقول المحشوبرت في بال رَحْنَة كَمَا كَرَحْسُورُ اللَّهُ اللهُ عَنْ مَا يَكُونُ اللهُ الله

3- عَنْ مُحْمُوْدِ بِنُ لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ إِمْرَأْتَهُ تَلَتَ تَطُلِيُقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غُضْبَانُ ثُمَّ قَالَ آيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاللّهِ وَأَنَا بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ۔ (نَالَ)

'' حضرت محمود بن لبید رظائین نے فرمایا کہ حضور مظافیر کا کو فیردی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں اسم کا ہیں۔ بیا سنتے ہی حضور طلاقیں اسم کا کہ اوکر کھڑے ہیں۔ بیا سنتے ہی حضور طلاقیں اسم کے موکر کھڑے ہوگئے بھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں'۔

4- عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تُ إِمُراَّهُ رِفَاعَةَ الْقَرُظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَدَ الْقَرُظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَدَ اللَّهِ عَلَىٰ فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّ جُتُ بَعُدَهُ فَقَالَتُ إِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّ جُتُ بَعُدَهُ وَقَالَ اللَّهِ عِنْدُ الرَّحُمٰ بِنُ الزَّبِيُ (1) وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُذْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اتَّرِيدِيْنَ وَعَنْدُونَ فَا لَا تَدُولِي مُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ اللَّهُ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً فَقَالَتُ نَعَمُ قَالَ لَا حَتَى تَذُولُقِى مُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسَيْلَتَكِ وَبَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ لَا حَتَى تَذُولُقِى مُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عَسَيْلَتَكُ وَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>1-</sup> بقتح الزاء المنقوطته وكسر لابء الموحدة على وزن الامير-١١منه

" حضرت عائشہ رہا گئیا نے فرمایا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نے حضور سکا گئیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دی پھر میری طلاق قطعی کر دی لیعنی مجھے تین طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمٰن بن زبیر سے نکاح کرلیا اور نہیں ہے ان کا (عضو) گر کر نے کے دامن کی طرح نرم (لیعنی وہ ہمیستری کی قدرت نہیں رکھتے) تو حضور کا لیا گئی نے فرمایا کہ تم لوٹ کر رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، حضور کا لیا گئی آئے نے ان کی طرف لوٹ کر رفاعہ کے پاس جانا جاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، حضور کا لیا گئی آئے ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاسکتی ہو جب تک کہ تم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کر نہیں جاسکتی ہو جب تک کہ تم عبدالرحمٰن سے اور وہ تم سے جنسی حظ نہ حاصل کر لیں'۔

#### انتتاه

- 1- طلاق کی تین قتمیں ہے۔ رجعی ، بائن اور مغلظہ۔ طلاقی رجعی کا مطلب ہیہ کہ شوہر عدت کے اندر رجعت کرسکتا ہے خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو۔ اور بعد عدت عورت کی مرضی سے نکاح کرسکتا ہے۔ حلالہ کی ضرورت نہیں۔ اور طلاق بائن کا مطلب ہیہ کہ عورت کی مرضی سے شوہر عدت کے اندر نکاح کرسکتا ہے اور عدت کے بعد بھی حلالہ کی ضرورت نہیں۔ اور طلاق مغلظہ کا مطلب ہیہ ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہر اول کے لیے ضرورت نہیں۔ اور طلاق مغلظہ کا مطلب ہیہ ہے کہ عورت بغیر حلالہ شوہر اول کے لیے جائز نہ ہوگی (2)۔
- 2- طالہ کی صورت ہے ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد دوسر ہے سے نکاح کرے اور بید دوسر اشو ہر اس سے وطی بھی کرے اب دوسر سے شوہر کی موت یا طلاق کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر مدخولہ نہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فور آبعد دوسر سے شکاح کر سکتی ہے اس مہنیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فور آبعد دوسر سے شکاح کر سکتی ہے اس مللے کہ غیر مدخولہ کے لیے عدت نہیں۔ (عالکیری، بہار شریعت دغیرہ) صدیر ششر لیف میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے۔ اور اگر ایجاب وقبول میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو کوئی میں صلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو کوئی

2- رجعی بائن اورطلاق مغلظه کی صورتیس بهارشر بعت وغیره مصمعلوم کریس ۱۲مته

قباحت نہیں بلکہ اگر بھلائی کی نیت ہوتو مستحق اجر ہے در مختار دا مختار صفحہ ۵۵۹ جلد ۲ میں ہے۔
لعن المحلل و المحلل له بشرط التحلیل کتزوجتک علی ان احللک۔ اما
اذا اضمر ذلک لا یکرہ و کان الرجل مَاجورا القصد الاصلاح یعنی طالہ
کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پراس صورت میں لعنت کی گئ ہے کہ جب ایجاب و
قبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے مثلاً مردعورت سے یوں کے کہ میں نے جھ سے نکاح کیا
اس بات پر کہ تو شوہراؤل کیلئے حلال ہوجائے۔ لیکن اگر حلالہ کی نیت دل میں ہو (۱۱) تو اس
میں کوئی قباحت و کراہت نہیں بلکہ اگر اصلاح کی نیت سے ہوتو موجب اجر ہے۔
میں کوئی قباحت و کراہت نہیں بلکہ اگر اصلاح کی نیت سے ہوتو موجب اجر ہے۔

- 3- طلاق دیناجائز ہے لیکن بغیر وجہ شرعی ممنوع ہے۔
- 4- وجه نترعی ہوتو طلاق دینامباح ہے بلکہ اگرعورت شو ہرکو یا دوسروں کو تکلیف دیتی ہو یا نماز منہ پڑھتی ہوتو طلاق دینامستحب ہے۔
- 5- اگرشو ہرنا مرد ہے یا اس پرکسی نے جاد وکر دیا ہو کہ ہمبستری نہیں کریا تا اور اس کے از الہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو ان صورتوں میں طلاق دینا واجب ہے اگر طلاق منہیں دیے گاتو گذگار ہوگا۔ (بہارشریعت بحوالہ درمخار وغیرہ)

#### عزريق

1- عَنُ الْمِسُورِ بُنِ مَنْحُرَّمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاسْلَمِيَّه نُفِسَتُ بَعُدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيِّ مُلَّالًا فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَاذَنَ لَهَا فَنَكَحَتُ. بِلَيَالٍ فَجَاءَ تِ النَّبِيِّ مُلَّالًا فَاسْتَاذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ فَاذَنَ لَهَا فَنَكَحَتُ.

''حضرت مسور بن مخر مدسے روایت ہے کہ سبیعنہ اسلمیہ کوشو ہر کے انتقال کے پیکھ عرصہ بعد بچہ تو لد ہوا تو حضور مل تالیا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور نکاح کی اجازت طلب کی حضور مل تالیا کے ان کواجازت دے دی تو انہوں نے نکاح کرلیا''۔ معلوم ہو کہ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے جبیبا کہ شنخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ اس حدیث میں حدیث قرماتے ہیں کہ عدت حامل وضع حمل ست (احدہ اللمعات جلد اسفی ۱۸۱۷) علیہ اس حدیث میں حلالہ کی شرط کا ذکر ندا ہے۔

اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہوتو اس کی عدت جارمہینہ دس دن ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان شان ہے

وَالَّذِيْنَ يُتُوفِّنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ آزُوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِٱنْفُسِهِنَّ آرْبَعَةَ اَشْهُرُوتَعَشُرًا۔ (سرة بقره آیت۲۳۳)

''تم میں جومریں اور بیبیال چھوڑیں وہ چارمہینے دس دن اینے آپ کورو کے رہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)

اورطلاق والىعورت اگرحامله ہوتو اس كى عدت بھى وضع حمل ہے جبيہا كەقر آن مجيد ميں

وَاوُلَا تُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ـ (سورہ الطلاق آیت 5)
''اور حمل والوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل پیدا کر لیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان)
اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر آئے۔ یعنی پیپن سالہ یا نابالغہ ہوتو اس کی عدت تنین ماہ ہے جیسا کہ قر آن مجید میں ہے:

وَالْشِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشْهُرٍ ـ (سرواطلاق آیته)

''اورتم ہماری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید ندر ہی اگر تمہیں سی کھے شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے'۔ (ترجمہ کنزالا بیان)

اورطلاق والى مدخوله عورت اگر حامله نابالغه يا پچپن ساله نه موليني حيض والى موتواس كى عدت تين حيض ساله نه والى موتواس كى عدت تين حيض سين حيض تين ماه يا تين سال يااس سے زياده ميں آئيں۔ عدت محما قال الله تعالىٰ والْمُطَلَّقَاتُ يَتَو بَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ۔

اورطلاق والی غیر مدخولہ تورت کے لیے کوئی عدت ہیں۔ حبیبا کہ قرآن مجید میں ہے:

إِذَا نَكَحُتُمُ الْمُومِنِيِّ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُ فَي مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةِ (موره الاحزاب آيت ٣٩)

''اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں ہے نکاح کرو پھرانہیں بے ہاتھ لگائے حچوڑ دوتو تمہار ہے لیے بچھ عدت نہیں۔(ترجمہ کنزالایمان)

انتباه

عوام میں جومشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہے تو یہ بالکل غلط ہےاور بے بنیا دہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

حلال اورحرام جانور

1- عَنْ جَابِرِ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْأُنْسِيَّةَ وَكُنْ جَابِرِ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْأُنْسِيَّةَ وَكُنْ جَابِرِ قَالَ خِي مِنْ لَا يَسِبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِنْ لَكِ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُّ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُولُ اللهِ اللَّهُ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلُلُ فِي مِنْ السِّبِاءِ وَكُلُولُ الللهِ اللْعُلِي وَلَا مِنْ السِّبِعِ اللْعُلْمِ وَلَا الللهِ اللْعَلَيْدِ وَلَا مِنْ اللْعَلَيْدِ وَلَا مِنْ اللْعِلْمُ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

" خضرت جابر طلان نئے کہا کہ رسول کریم منافید آئے۔ گھریلوگدھوں، خچروں، ورندوں اور بنجہ سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو خیبر کے دن حرام قرار دیا"۔ اور بنجہ سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو خیبر کے دن حرام قرار دیا"۔ 2- عَنْ سَفِیْنَهُ قَالَ اَکُلْتُ مَعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اَکُومَ حُبَادِ لی۔ (ابوداؤد)

به حس مسببیان قال ۱ کانت مع در نسوی الله غلاصیم ربیحه تحییاری به (ابوداود) ''حضرت سفینه ربیاننهٔ نیه نے فرمایا که میں نے سرکار دوعالم کالیکی کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا''۔

3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَالَ رَآینتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَالَیْهِ مَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ 3- عَنْ آبِی مُوْسلی قَال رَآینتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْتِ مَا کُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ۔ (بخاری مسلم)

" حضرت ابوموی رئی تین سنے فرمایا کہ بیس نے رسول کریم منی تینیم کو مرغ کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے'۔

4- عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّهُ رَاى حِمَارًا وَحُشِيّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِي مَلَّكِهُ هَلُ مَعَنَا رِجُلُهُ فَانَحَدُهَا فَاكْلَهَا ( بَعَارى مسلم ) مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَانَحَدُهَا فَاكْلَهَا ( بَعَارى مسلم ) " مَعْرَت الوقادة بنائي عَدوايت بِ كهانهول نِه بنال كائ كود يكها تو شكاركيا مضور اقدى مَنْ الله عَد فرما يا كيا تمهار ب ياس اس كر كوشت كاليجه حصه ب؟

عرض کیا،اس کی ران ہے،حضور منگانٹیکٹی نے اس کو قبول فر مایا اور کھایا''۔

5- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْحِلَةُ الْمُعَانِ الْكَبِدُ وَالطّحَالُ (احمر، ابن اجه معلوة) الْمَيْتَةُ إِن الْحُورَةُ وَالْحَمَانِ الْكَبِدُ وَالطّحَالُ (احمر، ابن اجه معلوت الله معلوت ابن عمر وَالْحَجُنَا فَ كَهَا كَهِ مركار اقدى اللّهُ الله معلوت لئه و مردار جانورون مين تو محجلي إور الله ي مردار جانورون مين تو محجلي إور الله ي الله مين الله محجلي إور الله مين الله محجلي إور الله ي الله مين الله

6- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِهِ مَا اَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَكُلُوهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُو هُد (ابن دادُد، ابن الجه)

'' حضرت جابر طالتنائظ نے کہا کہ رسول کریم منائلیّن نے فرمایا کہ دریانے جس مجھلی کو باہر بھینک دیااس کو کھا وَاور جو یانی میں تیرنے لگے اسے نہ کھا و''۔

7- عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيْثَ إِنَّهُ كَانَ يَامُوهُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَكُّهُنَّ حَشْيةَ ثَانِوٍ فَلَيْسَ مِنَّا (شرنان اللهِ عَلَاهِ)

''حضرت عرمه حضرت ابن عباس رَفَائَةُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

انتتاه

1- غراب الابقع ليني وه كواجوم واركها تا بحرام بدر مخار مي بدر الا يحل الغراب الابقع الذي يما كل البعراب الابقع الذي يما كل البعيف انه ملحق بالنعبائث واومهوكا كديدورك

طرح کاایک جانورہوتا ہے حلال ہے

2- مجھلی کے علاہ پانی کے سب جانور حرام ہیں جیسے کچھوا مگر مجھ وغیرہ۔

3- جھینگا کے پچھلی ہونے میں اختلاف ہے لہذا اس سے بچنا بہتر ہے۔

4- پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی کہ جس ہے مجھلی مرگئی اور بیمعلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری ہے تو مجھلی حلال ہے۔

5- خرگوش جو بلی کی طرح کا ایک تیز رفار جانور ہوتا ہے طال ہے۔ ہداریہ صفحہ ۲۵ میں ہے۔ لا بیاس بکل الارنب لان النبی عیابیاً اکل خین اهدی الیه مشویا و امر اصحابه رسول الله رضی الله عنهم بالا کل منه۔

#### شكاراورذنح

الله الشيطة الكانت المساكة المساكة المساكة المساكة الكانت المحدّن الكانت المحدّن الكانت المحدّن الكانت المساكة ا

2- عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ أَنَّ التَّبِي النَّبِي النَّالَةِ قَالَ مَا عَلَمْتَ مِنْ كُلُبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ الْسَلَةَ وَانْ عَنْ كُلُبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ الْسَلَةَ وَ ذَكَرْتَ اللّهِ اللّهِ فَكُلُ مِنَّا أَمْسَكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَ إِنْ قَتَلَ قَالُ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِنَّهَا أَمْسَكَةً عَلَيْكَ و (ابوداؤد، عَلَوْة) وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْنًا فَإِنَّهَا أَمْسَكَةً عَلَيْكَ و (ابوداؤد، عَلَوْة)

' حضرت عدی بن حاتم طالع سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ التا ہے فرمایا کہ جس کے بیار کا نام لے کراس کوشکار پر چھوڑ دوتو جس کتے یا بازکوتم نے سکھایا ہواور پھراللہ لتعالی کا نام لے کراس کوشکار پر چھوڑ دوتو جس جانور کو وہ تہارے لئے پکڑ رکھے (اور خود نہ کھائے) تو اس کوتم کھا لو۔ ہیں نے جانور کو وہ تہارے لئے پکڑ رکھے (اور خود نہ کھائے) تو اس کوتم کھا لو۔ ہیں نے

عرض کیا اگر چہوہ شکار کو مار ڈالے۔حضور شکار کو مار ڈالے اور وہ شکار کو مار ڈالے اور وہ خوداس میں سے بچھ نہ کھائے تو شکار کو اس نے تیر سے لئے بکڑر کھاہے'۔

4- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمَرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللهِ قَالَ مَنْ قَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَا حَقَّهَا عَنْ اللّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقَّهَا عَلْهُ اللّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقَّهَا قَالَ أَنْ يَّذُبَحُهَا فَيَا كُلُهَا وَ لَا يَقْطَعُ رَاسَهَا فَيَرْمِي بِهِدَ (احمر مَنَالَى مَعَلَوة)

'' حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص خلافہ اسے روایت ہے کہ حضور علیقہ النہ اسے فر مایا کہ جو محض چڑیا یا اس سے بڑے پرندے کو ناحق مارے تو خدائے تعالی اس کے متعلق بھی باز پرس کرے گا۔عرض کیا یا رسول اللہ علی لیڈیٹے اپرندوں کا کیاحق ہے فر مایا انہیں ذکے کرے تو کھائے نہ ہے کہ مرکا ہے کر بھینک دے'۔

5- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثٌ عَهْدَهُمُ بِشِرْكِ يَاتُونَنَا بِلَحْمَانِ لَا نَدْرِي آيِنَ كُرُونَ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا آمُ لَا قَالَ أَذْكُرُوا أَنْتُمُ إِسْمَ اللهِ وَ كُلُول ( بَعَارِي)

'' حضرت عائشہ ولی بھی ان فر مایا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی فیلی ایماں بھی قومیں رہتی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب ہے (بعنی نومسلم ہیں) وہ لوگ ہمارے باس گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانے کہ ذریح کرتے وقت وہ خدائے تعالیٰ کا نام لیتے ہیں یا نہیں حضور ملی فیلے نے فرمایا کہ تم بسم اللہ کہواور کھا و''۔

6- عَن شَدَّادِ بِن أُوسَ عَن رَسُولِ اللَّمِلَا فَا أَذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّابِحُ وَ وَرَوْ اللَّمِلَا فَا أَذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّابِحُ وَ وَرَوْ اللَّمِلَا فَا أَذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّابِحُ وَ وَرَوْ وَرَوْ وَرَوْ اللَّمِلَا فَا أَذَا ذَبَحْتُمْ فَأَلَّا إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَلَا النَّابِحُ وَكُورُ وَرَوْ لَيْرَحُ ذَبِيحَتُمُ (ملم) لَيْحَلُّ أَحِلُ كُمْ شَعْرَتُهُ وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتُمُ (ملم)

'' حضرت شداد بن اوس طالنظر سے دوایت ہے کہ دسول کریم منابقیم نے فرمایا کہ جب (جانور) ذرج کرنا جا ہوتو ٹھیک طرح سے ذرج کرو۔ اپنی چھری کو تیز کرلواور ذبیجہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

#### اغتباه

- 1- ذنح میں جاررگیں کائی جاتی ہیں۔طقوم جس میں سانس آتی جاتی ہے۔مری جس سے کھانا پانی اثر تاہے۔ان دونوں کے اغل بغل دورگیں ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے ان کو و جین کہتے ہیں۔
  - 2- جاررگوں میں سے تین کٹ گئیں یا ہرا یک کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبیجہ حلال ہے۔
    - 3- مشرک اوروہانی،مربد، دہر ہیہ، نیچری کاذبیجہ ترام ومردار ہے۔
- 4- ہندونے کہا کہ بیمسلمان کا ذبیحہ ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور اگر بیہ کہا کہ میں مسلمان سے خرید کرلا یا ہوں تو اس کا کھانا جائز ہے۔ درمختار میں ہے۔اصلہ ان خبر الکافر مقبول بالاجماع فی المعاملات لا فی الدیانات
- 5- فرنے کرنے میں قصدا بسم اللہ اللہ اکبرنہ کہا تو جانور حرام ہے اور بھول کر ایسا ہوا تو حلال ہے۔ (ہدایہ جلد معمرہ ۱۹ مبرار شریعت)
- 6- ال طرح ذرج کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یاسر کٹ کرجدا ہوجائے مکروہ ہے۔ مگروہ ذبیجہ کھایا جائے گالیعنی کراہت اس فعل میں ہےنہ کہ ذبیجہ میں۔(ہدایہ بہارٹریعت) - سے مصرفہ نہیں نامین نامین کراہت اس فعل میں ہےنہ کہ ذبیجہ میں۔(ہدایہ بہارٹریعت)
- 7- بکری اور بھینس وغیرہ میں باکیس ۲۲ چیزیں نا جائز ہیں۔ (۱) او جھڑی (۲) آئیں (۳) مثانہ (۳) نصیہ (۵) ذکر لیعنی علامت نر (۲) فرج لیعنی علامت مادہ (۷) پاخانہ کا مقام (۸) رگوں کا خون (۹) گوشت کا خون جو ذرئے کے بعد گوشت سے نکا ہے (۱۰) دل کا خون (۱۱) جگر کا خون (۱۲) طحال (۱۳) پیتہ (۱۳) پیتہ نینی وہ زرد پانی جو کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۱۲) حرام مغز (۱۷) گردن نے دو پھے جو شانوں تک کہ پیتہ میں ہوتا ہے (۱۵) غدود (۱۲) حرام مغز (۱۷) گردن نے دو پھے جو شانوں تک خوراس جانور کی مورج میں بائی جائے یا خوداس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورج میں نطفہ جے بنتا ہے (۱۲) وہ گوشت کا نکر ابچو خوداس جانور کی ہو (۲۰) وہ خون جورج میں نطفہ سے بنتا ہے (۱۲) وہ گوشت کا نکر ابچو

رحم میں نطفہ سے بنتا ہے جا ہے اعضا ہے ہوں یا نہ سے ہوں (۲۲) بچہ تام الخلقت لیمی جورحم میں پوراجا نور بن گیااور مردہ نکلایا ذرکے کے بغیر مرگیا۔

8- اولیائے کرام کی ندرونیاز کے جانور کا گوشت جائز ہے جبکہ بسسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ ذرج کیا گیا ہوجیہا کہ نفیر ات احمدیہ صفحہ میں پارہ دوم کی آیت کریمہ و ما اهل به لغیو الله کے حت ہے۔ البقرة المندورة للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا بندرونها له۔ طیب لانه لم یذکر اسم غیر الله علیها وقت الذبح و ان کانوا بندرونها له۔ 9- شکاری جانور کی ابواشکار مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اولی شکاری جانور مسلمان کا ہوا ورسکھایا ہوا ہو۔ دوم اس نے شکارکوزخم لگا کر مارا ہود ہوچ کرنہ مارا ہو۔ سوم شکاری جانور ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ چہارم اگر شکار کے مرنے سے سوم شکاری اس کے پاس بنجا تو اس نے ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذرج کیا ہو۔ ان کہر شکاری اس کے پاس بنجا تو اس نے ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذرج کیا ہو۔ ان شرطول میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی تو جانور طلال نہ ہوگا۔ (نرائن انروان)

10- سکھائے ہوئے شکاری جانور کی پہچان ہے کہ اگر شکار پر چھوڑا جائے تو حجے نہ جائے اور دکھ جائے اور شکار کئے ہوئے جانور کو مالک کیلئے چھوڑ رکھے جائے اور شکار کئے ہوئے جانور کو مالک کیلئے چھوڑ رکھے اس میں سے پچھند کھائے۔ تفییر جلالین صفح ۹۳ میں ہے۔ علامتھا ان تستو دسل اذا ارسلت و تنز جرا اذا زجرو تمسک الصید و لا تاکل مند۔

11- بندوق یاغلیل کا کیا ہوا جانور اگر مرجائے تو حرام ہے۔ (ردالقار۔ بہار شریعت) اور فرا وی اللہ میں خال میں ہے۔ قاضی خال میں ہے۔ لا یعل صید البندقة و المحبحر ام

12-جوشكارشوقيه محض بغرض تفريح مو، بندوق غليل كاموخواه مجهلي كاروزانه موخواه مجهى مهى محمى محمى مطلقاً بالاتفاق حرام بهدور مختار كتاب الصيدييس بهده و مباح الاللتلهي سحما هو «الظاهر»

13- بعض لوگ مجھلیوں کے شکار میں زندہ مجھلی یا زندہ مینڈ کی کا نٹے میں پرودیتے ہیں اور اس سے بڑی کھیلیوں کے شکار میں زندہ مینڈ کی کا نٹے میں پرودیتے ہیں اور اس سے جانورکوایذادینا ہے۔ای طرح زندہ کھینسا ( کیچوا) کا نٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں ریجی منع ہے۔
طرح زندہ کھینسا ( کیچوا) کا نٹے میں پروکرشکارکرتے ہیں ریجی منع ہے۔
(بہارشرایت جلد ہفد ہم صفح ۲۵۲۰)

14- بعض لوگ قصاب کے بیشہ کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں ۔ (بہارشر بعت بحالہ ردالخار)

# قرباني

1- عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَعَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيَّ قَالَ سُنَةُ اَبِيْكُمْ إِبُواهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُواْ فَمَالَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِكُلِّ مَشْعُوةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا السَّلَامُ قَالُوا بَعُولُ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعُوةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً (احرائ اللهِ قَالُوا فَكُولُ اللهُ قَالَ بِكُلِّ شَعُوةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً (احرائ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعُورَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً (احرائ اللهِ قَالَ بِكُلِّ شَعُورَةٍ مِنَ الصَّوفِ حَسَنَةً (احرائ اللهُ قَالُوا اللهُ ا

2- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ اكْمَ مِنْ عَمَلِ يَوُمَ النَّحْرِ اَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِحْرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لِيَأْتِى يَوُمَ الْحَرَاقِ الدَّمِ وَ إِنَّهُ لِيَأْتِى يَوُمَ الْفَيْ مِنْ اللهِ مِمَّكَانِ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَ اَشْعَارِهَا وَ اَظْلَلا فِهَا وَ إِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلُ انْ يَقْعَ بِالْارْضَ - (ترمزي ابن اج)

" حضرت عائشہ طاق کے کہا کہ رسول کریم علیہ اللہ قربانی کے ایام میں ابن آدم کا کوئی عمل خدائے تعالی کے نزد یک خون بہانے (بینی قربانی کرنے) سے زیادہ پیارانہیں۔اوروہ جانور قیامت کے دن ایئے سینگول، بالول، کھروں سے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے بل خدائے تعالی کے نزد یک مقام مقبول پر بہنے جاتا ہے۔

3- عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَآيُتُ عَلِيًّا يُضَوِّى بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ

و حضرت عنش و النيخ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دو د نے ذیک کرتے ہوئے دیکھا تو ہو جھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علینا النامی نے مجھے دیکھا تو ہو جھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علینا النامی نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور مالی کیا کروں تو میں (دوسرا دنہ حضور مالی ہے کہ میں حضور مالی کے بانب سے کہ میں حضور مالی کے بانب سے کہ میں حضور مالی کے بانب سے قربانی کردہا ہوں'۔

4- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَّلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقُرُ بَنَ مُصَلّاناً (ابن اج)

'' دخترت ابو ہر رہے وٹائٹنے' نے کہا کہ حضور علیہ انتہام نے فر مایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کر ہے تو وہ ہماری عبدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے''۔

5- عَنْ أَمْ سَلْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَتُمُ هَلَالَ فَ عَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَتُمُ هَلَالَ فَعْرَهُ وَ ذِي الْحَدَجَةَ وَ اَرَادَ اَحَدُكُمُ أَنْ يَنْضَحِى فَلْيُمُسِكَ عَنْ شَغْرِهِ وَ فَى الْمُحَدَّةَ وَ اَرَادَ اَحَدُكُمُ أَنْ يَنْضَحِى فَلْيُمُسِكَ عَنْ شَغْرِهِ وَ الْعَلَقَ الْمُدَارِهِ وَ اللّهُ عَنْ شَغْرِهِ وَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" حضرت امسلمہ ذائع اسے روایت ہے کہ نبی کریم ملی ایک نے فرمایا کہ جب تم بقرعید کا جاند دیکھوتو تم میں سے کوئی قربانی کرنا جا ہے تو اس کو جا ہے کہ بال منڈانے، تر شوانے اور ناخن کٹوانے سے رکارہے'۔

انتاه

- 1- قربانی کے مسئلے میں صاحب نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سامان شجارت یا سائر ھے سات تولہ سونا کا مالک ہو یا ان میں سے سی ایک کی قیمت کا سامان شجارت یا سامان غیر شجارت کا مالک ہواور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں۔
- 2- جو مالک نصاب این نام سے ایک بار قربانی کر چکا ہے اور دوسر سے سال بھی وہ صاحب نصاب این نام سے ایک بار قربانی واجب ہے اور یک تکم ہرسال کا صاحب نصاب ہے تو پھراس پر این نام سے قربانی واجب ہے اور یک تکم ہرسال کا ہے۔ حدیث میں ہے: ان علی کل اہل بیت فی کل عام اصحبة۔ (زندی)

- 3- اگرکوئی صاحب نصاب اپی طرف سے قربانی کرنے کی بجائے دوسرے کی طرف سے کردے اور اپنے نام سے نہ کرے توسخت گناہ گار ہوگا لہٰذا اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تواس کیلئے ایک دوسری قربانی کا انتظام کرے۔
- 4- بعض لوگوں کا جو بیخیال ہے کہ 'اپی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے'۔ شرعاً غلط اور بے بنیاد ہے اس لئے کہ مالک نصاب پر ہرسال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔
- 5- دیہات میں دسویں ذی الحجہ کوطلوع صبح صادق کے بعد ہی قربانی کرنی جائز ہے کین مستحب بیہ کہ سورج نگلنے کے بعد کرے۔فاوی عالمگیری جلدہ مصری صفحہ ۳۳ میں ہے۔و الوقت المستحبة للتضحیة فی حق اهل السواد بعد طلوع الشمس۔
  - 6- شهرمیس نمازعیدے پہلے قربانی کرناجا ترجیس (بہارشریعت)
- 7- شہری آدمی کو قربانی کا جانور دیہات میں بھیج کرنماز عید سے پہلے قربانی کرا کے گوشت کو شہریں آدمی کو قربانی کرا کے گوشت کو شہر میں منگوالینا جائز ہے۔ درمخار مح روالحخار جلدہ صفحہ ۲۰ میں ہے۔ حیلة مصری اداد التعجیل ان یعور جھا لعوارج المصر فیضحی بھا اذا طلع الفجو۔
- 8- قربانی کا چرایا گوشت بااس میں سے کوئی چیز قصاب یا ذرج کرنے والے کواجرت میں دیاجا ترجیس درمختار میں ہے۔ لا یعطی اجر الجزار منھا۔
  - 9- قربانی کا گوشت کا فرکودینا جائز نبیس۔

### اورا گردوسرے کی طرف ہے ذیج کرتا ہے تومنی کی جگمن کے بعداس کانام لے۔

### عقيقه

ألله صلّم الله تعالى الله تعالى الله عقيفة قال سَمِعْتُ رَسُول الله صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ مَعَ الْعُلام عَقِيفة قاله يِنْهُ وَاعْنه دُماً (بَارَى شِف)
 "خضرت سلمان بن عام رَفِي النّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلْم الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَق عَن الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَق عَن عَن ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلّم عَق عَن الْحَسَن وَ الْمَا الله وَ الْحَسَن وَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَن وَ الْحَسَن وَ الْحَسَن وَ الْحَسَن وَ الْمَالَ الله وَ الْحَسَن وَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَن وَ الْحَسَن وَ الْحَسَن وَ الْحَسَانِ الْحَسَن وَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَ الْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسُنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسُنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسُنَا وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَسُنَا وَالْحَسُنَ وَالْحَسْنَ وَالْحَ

" معترت ابن عباس والفيئات روايت ہے كه رسول كريم مثل فيئيم نے حضرت امام حسن وامام حسين والفيئيم كاعقيقه ايك ايك مينڈ ھے ہے كيا (ابوداؤد) اور امام نسائی كى روايت ميں دودومينڈ ھے كاذكر ہے "۔

۔ '' حضرت عمرو بن شعیب را گانجانا اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ)
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور علیہ النہ نے فر مایا کہ جس شخص کے
کوئی اولا دبیدا ہوئی پھراس نے اس کی طرف سے جانور ذرج کرنا جا ہا تو وہ لاکے
کی جانب سے دو بکری اور لڑکی کی جانب ہے ایک بکری ذرج کرے'۔

اغتاه

1- عقیقہ کیلیے ساتوال دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکے تو جب جا ہے کر سکتا ہے۔ سنت ادا ہوجائے گی۔

- 2- اڑے کے عقیقہ میں بکرااوراڑی کے عقیقہ میں بکری ذرج کی جائے بینی اڑکے میں زجانور اوراڑی میں مادہ مناسب ہے کیکن اگر اڑکے کے عقیقہ میں بکری اوراڑی کے عقیقہ میں بکراذرج کیا جب بھی حرج نہیں۔(بہارشریعت)
  - 3- قربانی کی طرح عقیقه میں بھی بکرااور بکری کی عمرایک سال ہوتا ضروری ہے۔

(بہارٹریعت)

- 4۔ عوام میں جو شہور ہے کہ 'عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باپ دادادادی اور نانی نہ کھا کیں'' بیغلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔
- 5- عقیقہ کے جانورکو ذی کرنے کیلئے باکیں پہلوپراس طرح لٹاکیں کہ اس کا من قبلہ کی طرف ہواور ذرج سے پہلے دعا پڑھے۔اللہم هذه العقیقة لا بنی فلان دَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحُمُهَا بلحمه و عظمها بعظمه و جلدها بجلده و شعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لا بنی من النار انی وجهت و جهی للذی فطر السموت و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین لا شریك له و بذلك اموت و انا من المسلمین۔ پھرائلهم منك و لك بسم الله الله اكبو كه كرون كرے۔اگراپا المسلمین۔ پھرائلهم منك و لك بسم الله الله اكبو كه كرون كرے۔اگراپا كرا ہوتو دعا بس لا بنی كے بعد فلال كی عجد اید مه و لحمها بلحمه۔ وغیره فرکی ہولائی کی جگہ لائتی كہ كراؤ كی کا عقیقہ بیں دمها بدمها و لحمها بلحمه۔ وغیره فرکی خمیر کے ماتھ پڑھا جائے گا اور اگرائی کی عقیقہ بیں دمها بدمها و لحمها بلحمه و لحمها بلحمها و خمیما نظم می ماتھ پڑھا جائے گا۔

البجھے بریام

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَبُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ آحَبُ اللهِ وَعَبُدُ الرَّحُمنِ (سلم)

"مَانِكُمْ إِلَى اللّهِ عَبْدُ اللّهِ وَعَبُدُ الرَّحُمنِ (سلم)
"مَعْرِتُ ابْنَ عَرِمُ اللّهُ مُنَا لَهُ إِلَا كَهُ رَسُولَ كَرَيمُ عَلِيظَ إِنَّهِ إِلَى اللهُ عَدُوا النَّا تَعَالَى كَ مُنْ اللّهُ وَعَرْما يَا كَمُودَا النَّا عَالَى كَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نزو یک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اورعبدالرحمٰن ہے'۔

2- عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَ السَّمَاءِ ابَاءِ كُمْ فَاحْسِنُوا السَّمَاءَ كُمْ ـ (احمابوداور)

"خضرت ابودرداء رَبِّي فَيْ الْمُحَارِ عَلِيْ الْبِيلِيمِ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْبِيلِمُ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْبِيلِمُ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْبِيلِمُ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْمُورِ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْبِيلِمِ الْمُحْمِورِ عَلِيْ الْمُورِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

3- عَنْ آبِي وَهُبِ الْمُحْتَمِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ۔ (ابوداؤد)

" وحضرت ابو وہب جتمی طالغیز نے کہا کہ رسول کریم مناظیمینے فر مایا کہ انبیاء کے ناموں برنام رکھو''۔

4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى - 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى - 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى - 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى - 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِى - 4- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

'' حضرت جابر وَلَا فَيْ اللهِ مُركارا قدل فَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبُدِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِدَ لَهُ ثَلَاهُ أَوْلا فِي فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدًا مِنْهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدُ جَهَلَ (طران، بير) مَنْ وَلِدَ لَهُ ثَلَاثُهُ أَوْلا فِي فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدًا مِنْهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدُ جَهَلَ (طران، بير) مُنْ وَلِدَ لَهُ ثَلَاهُ مَا يَكُمْ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا مَعْ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْ مَنْ وَلِي اللهِ وَمِ النَّهُ مَنْ مَا يَامَ مِعَى مُحَدَّنَهُ وَمِ النَّيْنِ مَا عَلَيْهُ مَنْ مَا يَعْ مَعْ مَنْ مَعْ مُحَدَّنَهُ وَمِ النَّهُ مِنْ مَا عَلَيْهِ وَمَ النَّهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَعْ مُحَدَّنَهُ مَا يَعْ مَعْ مُحَدِّنَهُ وَهُ النَّهُ مَا عَلَيْ مَعْ مُحَدِّنَهُ مَا يَعْ مَعْ مُحَدِّنَا اللهُ عَلَيْ مَا عَلَا مَ مُعَى مُحَدِّنَهُ وَهُ النَّهُ مَا عَلَيْ مَا مُعَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا مُعَلِي مُعَلِي مَا عَلَيْ مَا مَعْ مُحَدِّنَهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مُنْ مَا عَلَيْهُ وَهُ النَامُ مَعْ مُحَدِّنَا مَعْ مُعَلِي اللهُ وَمُ الْمَا مُعْمَلُهُ مَا عَلَمْ مَعْ مُعْمَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْ مُ مَا عَلَيْهُ مَا عَامُ مُعْمُ مُعُمّ مُعُمّ مُعَلِي عَلَى اللهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ مُعْلَيْكُ مَا عَلَيْ مُعْلَمُ مُعْمَالِمُ مُعْلَى مُعُمْ مُعْمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعْمُ مُعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ مُعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُنَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُلِمُ عَلَيْكُمُ مُعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُمُ عَلَيْكُمُ مُعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُلِمُ مُعْمُ عَلَيْكُمُ مُعْمُولُ وَالْمُعُلِمُ مُعْمُ عَلَيْكُمُ مُعُلِمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعُمُ

6- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ۔ (زندی)

'' حضرت عائشہ رہی ہے نے فرمایا کہ نبی کریم مانی نیکر کیم مانی نیکر کیم مانی نیکر کے اسے ) بدل دیا کرتے تھے''۔

7- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا كَانَتُ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ عَاصِيَةً فَسَمَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً (سلم)

ومحضرت ابن عمر فالتنائي است روايت ہے كه حضرت فاروق اعظم كى ايك صاحب

### زادى تقين جن كانام عاصيبه تقارسول كريم علية التلام في ان كانام بدل كرجميله ركاه ديا"\_

#### اغتياه

- 1- جس کانام عبدالرحمٰن ،عبدالخالق ،عبدالمعبود ،عبدالقدوس یا عبدالقیوم ہوا ہے رحمٰن ، خالق ، معبود ، قدوس نقدوس یا عبدالقدیر ناجائز ہے۔ ہاں اگر معبود ، قدوس ، قیوم کہنا حرام ہے اس لئے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر ناجائز ہے۔ ہاں اگر عبدالرحیم ،عبدالکریم ،عبدالعزیز قتم کا نام ہوتو رحیم ،کریم ،عزیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کئے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر جائز ہے۔
- 2- عبدالمصطفیٰ،عبدالرسول،عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے کہ اس سے نسبت کی شرافت مقصود کے عبد اللہ کی شرافت مقصود ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللّٰہ کی ہے اور عبودیت کے حقیقی معنی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیر اللّٰہ کی طرف تو بیقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔ (بہایشریعت)
- 3- غلام محمد،غلام علی،غلام حسن،غلام حسین،وغیرہ جن میں انبیاء،صحابہ یا اولیائے کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے۔ای طرح محمد بخش، نبی بخش، نبی بخش، خین مختش، نبی بخش، بیر بخش،علی بخش،حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہوجائز ہے۔(بہار شریعت)
- 4- محمد نبی ،احمد نبی ،محمد رسول ، رسول الله ، نبی الله یا نبی الزمال نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقة ادعائے نبوت نہ ہونامسلم ورنہ خالص کفر ہوتا۔ مگر صورت ادّعاضر ورب اوروہ یقینا حرام ہے۔ (احکام شریعت ، بہار شریعت )
- 5- انبیائے کرام علیہ اوراولیائے عظام رُی اُنٹی کی بیویوں اورلڑ کیوں نیز صحابیات بڑائیں کا مبارک سنجیدہ اور پروقارنام چھوڑ کرآج کل لوگوں نے نیازاری عورتوں کے بھڑک دار نام پراپی لڑکیوں کا نام رکھنا اختیار کرلیا ہے۔ بھیے نجمہ، ثریا، مشتری اور پروین وغیرہ۔ ہرگز ایسانہ کرنا جا ہیے۔ ہمہ، ثریا، مشتری اور پروین وغیرہ۔ ہرگز ایسانہ کرنا جا ہیے۔

### کھائے کابیان

1- عَنْ حُذِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

الشَّيْطُنَ يَسْتَعِلَ الطَّعَامَ أَنُ لَا يُذُكِّرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (مسلم) " حضرت حذیفه رضی الله عنه نے کہا کہ حضور عَلِشَّالِ اِللَّامِ نَے فرمایا کہ جس کھانے پر

معظرت حدیفہ رہی الندعنہ کے کہا کہ معتور علیہ ہوتا؟ کے سرمایا کہ اس بسم اللّٰدنہ بریشی جائے اس کھانے کوشیطان اینے لئے حلال سمجھتا ہے'۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِيْنِهِ وَ الْأَاشُوبَ فَلْيَشُرَبُ بِيمِيْنِهِ وَ الْأَاشُوبَ فَلْيَشُرِبُ فِيكِينَهِ وَ الْأَاشُوبَ فَلْيَشُرِبُ بِيمِيْنِهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُرْفِ )

''حضرت ابن عمر فَالْيَّهُ مَا كَمْ صَوْرَ عَلِينَا إِنْهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ مَعْ مِن سے جب كوئى اللّه مُن سے جب كوئى من الله مُن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللهِ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاكُلُنَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَشُرَبَنَ بِهَا فَإِنَّ الشّيطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَا يَشُرَبُنَ بِهَا فَإِنَّ الشّيطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشّيطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَ يَشُرَبُ بِهَا دَامُ مُرْفِد)

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَدُّواءَ وَ الْعَسْلَ. (بَعَارِئ رُيفِ) اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَسْلَ. (بَعَارِئ رُيفِ)

'' حضرت عا کشه والنون ان مایا که حضور عایشا ایتام حلوااور شهد بیندفر ماتے سے''۔
اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عیشاتہ فر ماتے ہیں کہ حلوا بمدقصر اطلاق کردہ نمی شودگر برانچے ساختہ باشند آنرابصنعت و جامع باشد میاں چر بی وشیر بنی کذافی مجمع البحار۔(افعۃ اللمعات جلد اسفی ۱۳ مفی ۱۳ مفید)

لین طواصرف اس کوکہا جاتا ہے کہ جوخصوص طریقہ سے بنایا جاتا ہے اور پیٹھا اور جربی کا موتا ہے اس طرح مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیرین کرنا میں ہے) موتا ہے اس طرح مجمع البحاریں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ مض شیرین کرنا میں ہے) 5- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَ وَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ بَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

وقع الذّبابُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَإِنَّ فِي اَحَدِجُهُ دَاءً وَفِي اللّهَاءُ فَلَيْعُمَسُهُ كُلّهُ (ابداؤر) الْإِنجَوِ شَفَاءً فَإِنَّهُ يَتَقِي بِجَنَاحِيْهِ الّذِي فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَعْمَسُهُ كُلّهُ (ابداؤر) ' مَصْرِت ابو ہریرہ رُالی نَیْ بَکِهَا کہ صَوْر عَلَیْتَا اللّهٔ اللّهٔ اللّه عَنْ مَاللّه مِن اللّه عَنْ مَلِي مَا كُمُ مَعْ مَا كُمُ مَا كُمُ حَصْور عَلَيْتَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا يَكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّ

6- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النِّي غَلَيْظُ طَعَامًا قَطُ إِنِ اشْتَهَاهُ اكْلَهُ وَ إِنْ كَرْهَهُ تَرَكَةُ \_ (بَعَارِي)

" د من الما المرخوا المشائز نے فر مایا کہ حضور غلالتا اللہ نے بھی کسی کھانے کوعیب نہیں لگایا (لیمنی برانہیں کہا) اگرخوا اس ہوتی تو کھالیتے اورخوا بمش نہ ہوتی تو چھوڑ دیے "۔ یہ دیں ایر ہیں ہوتی و دور اللہ عبداللہ میں بہتر ہور و اس برا

7- عَنْ عَائِشَهُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اكْلَ اَحَدُكُمْ قَنْسِي اَنُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اكْلَ اَحَدُكُمْ قَنْسِي اَنُ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اخِرَهِ (رَبِرَى)

دُورُ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَ اخِرَهِ (رَبِرَى)

دُورُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

'' حضرت عائشہ بنائیڈانے کہا کہ حضور علیہ النہ خرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر وہ اللہ عزوجل کا نام لینا بھول جائے تو اس کو جیاہے کہ

ورميان بى ميس بيدعا برصل بيسم الله أوَّلَهُ وَ الْحِرَةُ-

انتتاه

تبعض دسترخوانوں پراشعار لکھے ہوتے ہیں ان کا بچھا نا اوران پر کھانامنع ہے۔

(بهارشريعت جلد ١٩٨٧)

- لیعتی الله تعالی کاشکریه جس نے ہمیں کھلایا سیراپ کیااورمسلمان بنایا۔ ۱۲ امنه

## يبني كابيان

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لَا تَشُرَبُو وَاحدًا كَشُرْبِ اللهِ عَلَيْكَ لَا تَشُرَبُو وَاحدًا كَشُرْبِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَمَدُو إِذَا الْبَعِيْرِ وَلَكِنْ تَشُرُبُوا مَثْنَى وَثُلَتَ وَسَمَّوُا إِذَا النَّهُ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُو إِذَا النَّهُ رَفَعْتُمْ وَالْحَمَدُو إِذَا النَّهُ رَفَعْتُمْ وَالْحَمَدُو إِذَا النَّهُ رَفَعْتُمْ وَالْحَمَدُو اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

" حصرت ابن عباس والنائم الله المرسول كريم النيائي المراون كى طرح الكه المراون كى طرح الكه المراس مين كوئى چيز نه بيو به بلكه دودو تين تين مرتبه بيواور جب بيوبسه المله المهو اور جب منه سے مثا و توالى حمد لله كهؤ"۔

2- عَنُ انْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي 2- عَنُ انْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ انَّهُ اَرُولِى وَابْرَءُ وَاللهِ وَامْرَءُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ ا

'' حضرت انس طائنے نے فرمایا کہ حضور علیہ انتازیام پینے میں تین بارسانس لیتے تھے (بخاری مسلم) اورا مامسلم کی روایت میں اتنازیا دہ ہے کہ حضور طائنی اور مامسلم کی روایت میں اتنازیا دہ ہے کہ حضور طائنی اور مامسلم کی روایت میں اتنازیا دہ ہے کہ حضور طائنی اور کی اس طرح بینے میں زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید وخوش گوار (بھی)

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعَنِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْإِنَاءِ اَوْ يَنْفَخَ فِيهِ لَهِ (ابوداؤد)

4- عَن أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَهِى أَنْ يَشُوبَ الرَّجُلُ قَائِمًا لِنَّهُ نَهَى أَنْ يَشُوبَ الرَّجُلُ قَائِمًا لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَهَى أَنْ يَشُوبَ الرَّجُلُ قَائِمًا لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ إِنَّهُ لَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَهُ إِنَّهُ اللهُ اللهُو

'' حصرت انس والتعنيز سے روایت ہے کہ حضور مالینی آئے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے'۔

5- عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُوبَنَ أَحَدُ مِنْ مُوَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُوبُ فَلْيَسْتَقِنْي. (مَثَلُوة)

''حضرت الوہریرہ ظالِنُوْ نے کہا کہ حضور طَالِیْ اِن فرمایا کہ کھڑے ہوکر ہرگز کوئی شخص نہ ہے اور جو بھول کراییا کرگز رہے تو وہ قے کردیے'۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی عَیالَہُ ای حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ''چول تکم میان این ست درعمد بطریق خواہد بود''۔ (افعۃ اللمعات جلدسوم صفی ۲۳)
نسیان این ست درعمد بطریق خواہد بود''۔ (افعۃ اللمعات جلدسوم صفی ۲۳)
یعنی جب بھول کر پینے میں قے کر نیکا تھم ہوگا۔
یعنی جب بھول کر پینے میں قے کر نیکا تھم ہوگا۔

### لباس

- 1- عَنْ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِى عَلَيْهِ قَالَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا اَطُهَرُ وَاَطْيَبُ ـ (احر المَّاهِ)
- '' حضرت سمرہ رہائیئے ہے روایت ہے کہ حضور مانا گیا ہے۔ نے فرمایا کہ سفید کیڑے پہنا کرو اس لئے کہ وہ بہت یا کیزہ اور پہندیدہ ہیں''۔
- '' حضرت عبادہ مٹائنے نے کہا کہ حضور مُلَّائِیْکِم نے فرمایا کہ عمامہ ضرور باندھا کرو کہ بیہ فرشنوں کا نشان ہے اور اس (کے شملے) کو بیٹھ کے بیچھے لٹکالو'۔
- 3- عَنْ أَبِى هُرَيْوَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلِهِ مَلْكُلِهِ إِذَا لِيسَ قَمِيْطًا بَدَأَ بِيمَانِهِ (رَمَدَى)

  د عَنْ أَبِى هُرَيْوَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلِهِ مَلْكُلِهِ الْمَا لِيسَ قَمِيطًا بَدَأَ بِيمَانِهِ (رَمَدَى)

  د حضرت ابو ہر رَبِه وَ اللهُ عَنْ مَا يَا كَهُ حضور اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا يَا كَهُ حضور اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله
- 4- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْتُلَهُ يَقُولُ إِزُارَةُ الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا الْمُومِنِ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَةٌ بَطُوًّا \_ (ابوداؤد)

" حضرت ابوسعد خدری در الله نیا که بیس نے حضور سی کی فرماتے ہوئے سنا کہ موس کا تہبند آ دھی پنڈلیوں اور تخوں کے درمیان ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ جو ( کپڑا) شخنے سے بنچے ہووہ آگ ہے۔حضور سی اللہ تعالی میں سے اس جملہ کو تین بار فرمایا اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گاجو تہبند (یا یا جامہ) کو تکبر سے تھیٹنا جلے۔

5- عَنْ عَمَرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيه، عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ إِنَّ اللهِ عَلَيْكُ عَبْدَهٍ لَهُ اللهَ يُوحِبُ اَنَّ يُرَاى اَثَرُ نِعُمَتِهُ عَلَى عَبْدَهٍ لَ (ترمذى)

'' حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادانے کہا حضور عَلِیْتَا ہِمَانِ کِنْ مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کو بیر بات بیند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ (کے لباس اور وضع ) سے ظاہر ہو'ک

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی میشند اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہازیں جا معلوم شود کہ بوشیدن نعمت و کتمانِ آس روانیست و گویا موجب کفران نعمت ست۔

(اشعة اللمعات جلدسوم ١٥٨٨)

نیخی بیهال سیدمعلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ کرنا اور جھیانا جائز نہیں گویا نعمت کی ناشکری کا سر

وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِينَ آبِى بَكُو دَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِينَا لُ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَااسَمَاءُ إِنَّ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِينَا لُ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَااسَمَاءُ إِنَّ الْمَرُاةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلَحَ آنُ يَّرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَإِنْسَارَ إِلَى وَجُهِهِ وَكَفَيْهِ (الوداؤد، مَثَكُوة)

' د حضرت عائشہ رہے ہیں ہے کہ اساء بہت ابو بکر ( دائی ہیں اور کی ہیں ہیں ہے۔ کہ اساء بہت ابو بکر ( دائی ہیں ارک کر حضور کے سیامنے آئیں۔ حضور می النظر کی ان کی جانب سے منہ بھیر لیا اور فرمایا اے اساء جب عورت بالغ ہوجائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ نہ دکھائی دینا جا ہے

سوائے اس کے اور اس کے ۔ اور اشارہ فرمایا اپنے منہ اور بھیلیوں کی جانب'۔ 7 عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ آبِیْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمَّةٍ قَالَتُ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا۔ (مالک، عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمِارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيْفًا۔

#### اغتباه

۔ آج کلعورتیں بہت ہاریک اور چست کپڑے بہنے لگی ہیں جس سے بدن کے اکثر اعصاء ظاہر ہوتے ہیں عورتوں کوابیا کپڑا بہننا حرام ہے۔

آج کل مردیمی اسٹبل وغیرہ کا ہلکا تہبند سنتے ہیں جس سے بدن کی رنگت جھلگی ہیں اور سنز نہیں ہوتا مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے۔ بعض لوگ ای کو بہن کرنماز پڑ ہفتے ہیں۔ اس سے ان کی نماز نہیں ہوتی اس لئے کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے اور بعض لوگ دھوتی با ندھتا ہندووں کا طریقہ ہے اور اس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلئے میں ران کا بچھلا حصہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے اور نیکر جاتگیا بہننا کہ جس سے گھٹنا کھلار ہتا ہے حرام ہے۔

### جونابهننا

1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِي غَلَيْكُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ ٱكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (ابوداؤد)

" حضرت جابر رئائن سنے فرمایا کہ ہم حضور علیہ انتہا ہے ساتھ ایک سفر میں ہے تو تو معنوں میں سنے تو حضور کا اللہ میں سنے تو حضور کا اللہ میں اللہ میں سنے تو حضور کا اللہ میں نے فرمایا کہ جوت بکثر ت استعمال کرواس کیے کہ آوی جب تک جوتا ہے رہتا ہے وہ سوار کی طرح ہے '۔

2- عَنْ اَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا انْتَعَلَ اَحَدُّ كُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى وَإِذَنَوَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمِالَ ـ (بَخارى مسلم)

" حصرت ابو ہریرہ طالبین نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے " معرست ابو ہریرہ دنائی نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے اسے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے

داہنے یاؤں میں پہنے اور جب اتار بے تو پہلے بائیں یاؤں کا اتارے'۔

4- عَنْ آبَى مُلَيْكَةً قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةً إِنَّ إِمْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعُلَ قَالَتُ لَعَنَ وَمُورُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (ابوداور) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (ابوداور)

حضرت ابوملیکہ طالبہ طالبہ فرمایا کہ کی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ انکے عورت (مردانہ) جوتا کہ انہوں نے مردانی انکے عورت (مردانہ) جوتا کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور مالی کے حضور مالی کے مردانی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

# انكوشي

1- عَنْ أَبِى هُوَيْوَةً عَنِ النّبِي عَلَيْ أَنَّهُ نَهِى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (ملم تريف)

د حضرت الوجريره وللنائي سے روایت ہے كہ حضور عليظ التها الله (مردول) كوسونے
كى انگوشى سے منع فر مایا ہے '۔

تووی شرح مسلم جلد نانی ص ١٩٥ میں ہے: اجتمع النمسلمون علی اباحة خاتم الله هب للنساء واجمعواعلی تحریمه علی الرجال لیخی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کے ورتوں کیلئے ہوئے کی انگوشی چائز اور مردوں کیلئے جرام ہے۔ اورا شعة اللمعات میں ہے کہ جرمت خاتم ذہب درتی رجال ست امانیاء راحرام نیست یعنی موٹ کی انگوشی کی جرمت مردوں کے لئے ہے کہ جرمت مردوں کے لئے ہے کہ جرام نیس ہے۔

2 عن عنیا اللّه بن عباس آن رسول کے لئے ہے کہ الله علیہ الله واقع کی تحرام نیس ہے۔

يَدِرَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَوَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ آحَدُكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَوْ مَنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فَى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ خُدُ خَاتَمَكَ اِنْتَفَعْ فَى يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ خُدُ خَاتَمَكَ اِنْتَفَعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللّهِ لَا الْحَدُهُ اَبَدا وَقَدُ طَرَحَةُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِيلِهِ (سلم شريف)

' مضرت عبدالله بن عباس طالعَيْ سے روایت ہے کہ حضور علیہ لیا ہے ایک خض کے باتھ میں سونے کی انگوشی ویکھی تو اسے اتارکو پھینک دی اور قرمایا کہم میں سے کوئی خض جہنم کے انگارے کا ارواہ کرتا ہے یہاں تک کہاس کواپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور طالح کی انگارے کا ارواہ کرتا ہے یہاں تک کہاس کواپنے ہاتھ میں ایک کہا کہا پی انگوشی اشالوکسی اور کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خداکی فتم میں اسے بھی نہ لوں انگوشی اشالوکسی اور کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خداکی فتم میں اسے بھی نہ لوں گاجب کہ رسول اللہ نے بھینک دی ہے'۔

3- عَنُ بُرِيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عُلَيْكُ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ مَالِى آجِدُ مِنْ بُرِيْدَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى مِنْكَ رَيْحَ الْا صُنَامِ فَطَرَحَة ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى مَنْكَ رَيْحَ اللهِ مِنْ آيِ شَيْءِ ارَاى عَلَيْكَ حِلْيَةً آهُلِ النَّارِ فَطَرَحَة فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مِنْ آيِ شَيْءِ النَّارِ فَطَرَحَة فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مِنْ آيِ شَيْء

'' حضرت بریده زانین سے روایت ہے کہ حضور عابیۃ انہا ہے ایک شخص سے فر مایا جو پیتال کی انگوشی ہے ہوئے تھا کہ کیا بات ہے بتھ سے بتوں کی بوآتی ہے۔ انہوں نے وہ انگوشی بھینک دی۔ پھرلو ہے کی انگوشی بہن کرآ ہے۔ حضور سالٹیو آئے نے فر مایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم جہنیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اس شخص نے وہ انگوشی بھی بھینک دی۔ پھرعرض کیا یارسول الله ملائی آئے آباکس چیز کی انگوشی بنواؤں؟ فر مایا جا ندی کی بناؤاور ایک مثقال پورانہ کرویعنی وزن میں پوراساڑھے چار ماشہ فر مایا جا ندی کی بناؤاور ایک مثقال پورانہ کرویعنی وزن میں پوراساڑھے چار ماشہ نہ ہو بلکہ بچھ کم ہو'۔

اننتاه

مردول کوایک ہے زیادہ انگوشی یا جھلے پہننا یا ایک ہے زائد انگوشی پہننا اگر چہ جیا ندی کی مونا جائز نہے۔ (بہار شریعت)

### محامت

1- عَنْ أَبِي هُورَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْبِحتَانُ وَالْإِسْتِحُدادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلْهُمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْابِطِ (بَعَارَى اللهِ) وَالْإِسْتِحُدادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلْهُمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْابِطِ (بَعَارَى اللهِ) فَا الْابِطِ (بَعَارَى اللهِ) فَا اللهِ مِريه وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا كَمَ صَنُومَ عَلَيْنَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

2- عَنْ أَنْسٍ قَالَ وُقِّتَ فَى لَنَا فَى قَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَقُلِيْمِ الْأَطْفَارِ وَنَتْفِ الْأَبِطُ وَحَلْقِ الْعَائَةِ أَنْ لَا نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (ملم شریف)

''حفرت انس وَلَا فَيْ فَي فَر ما يا كه مونچيس كاشخ، ناخن تراشن، بغل ك بال الحير في اور موكزيا في موند نه مين هاد بي يوفت مقرر كيا گيا به كه الحير في اور موكزيرناف موند نه مين هاد بي بيوفت مقرد كيا گيا به كه مهم چاليس دن سي زياده نه چهواري لين چاپيس دن كاندري اندران كامول كو ضرور كرلين "

حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عبیانیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بایداز چہل روز نہ گزار دواگر کمترازاں کنندافضل ست، وگفته اند کہ انخضرت قص شارب وتقلیم اظفار در جعبہ می کرد، وطنق عاند دربست روز و نتف الابط در چہل روز۔ (اشعۃ اللمعات جساص ۵۶۹)

یعنی عالیس روز سے زیادہ نہیں گزرنا عا ہے اوراگراس ہے کم میں کرے تو افضل ہے۔
اور بیان کیا گیا ہے۔ کہ حضور ظافیر کم مونچھا ورناخن ہر جعہ کو کا شتے تتھا ور ہر بیس روز پر موئے زیراف مونٹر سے تتھا ور ہر جیس روز پر موئے زیراف مونٹر سے تھے۔
زیرناف مونڈ تے تتھا ور ہر چالیس روز پر بغل کے بال اکھاڑتے تھے۔

3- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَنْ تَحُلُقَ الْمُواتُّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْه

'' حضرت علی کرم اللدوجہہنے فرمایا کہ حضور علیقا اتنام نے عورت کوسر منڈ انے سے ، منع فرمایا ''

اغتياه:

1- ناخن تراشے میں حضور منافیاتی ہے بیرتر تیب مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی برختم کرے پھر ہائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوشھے برختم کرے پھر داہنے ہاتھ کے انگوشھے کا ناخن تراشے۔ (بہار شریعت)

2- آج کل عور تنیں سرکے بال کٹا کرلونڈوں کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں سخت نا جائز گناہ ہے حضور سرکار دوعالم می تی تی ایسی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے العیا ذیالتٰد تعالیٰ۔

3- سنت به کرم د پور سر کیال منڈ الے یابر حائی اور مانگ نکالے قادی عالمگیری معری سری سری السنة فی شعر معری سری السنة فی شعر الراس اما الفرق و اما الحق و ذکر الطحطاوی الحلق سنة و نسب ذلك الی العلم اء الثلثة کذا فی التتار فائیته اور سید الفتها عملاجیون میسلی سند السی سیل التغیر سید الراس و قصر مسنون للرجال علی سبیل التغیر سند (تغیرات احمیت س) ۱۳)

## دارهی موجھ

1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ آوُفِرُوا
 اللّلحى وَاحْفُوا التَّنُوارِبَ وَفِي رُويَةِ انْهِكُو الشَّوَارِبَ وَاعْفُو اللَّكَحٰى اللَّلحى وَاحْفُوا التَّنُوارِبَ وَفِي رُويَةِ انْهِكُو الشَّوَارِبَ وَاعْفُو اللَّكَحٰى (عَارى مسلم)

" حضرت ابن عمر والغني نے کہا کہ حضور علیہ الله عنوں کے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرد (اس طرح کہ) داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اور مونچھوں کو کتر او اور ایک روایت میں ہے مونچھوں کو خوب کم کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ''۔

2- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَامَ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت زيدبن ارقم طالفيه سيدوايت ہے كخصور عليہ الله سنے قرمایا جواپئ مو چھٹ

كاتے دہ ہم میں ہے ہیں۔(لینی ہمارے طریقہ کے خلاف ہے)

3 عَنْ اَبَى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ جُزَّو الشّوارِبَ وَارْخُوا اللَّلَحٰى خَوَا اللّهُ عَلَيْكُ جُزَّو الشّوارِبَ وَارْخُوا اللَّلَحٰى خَوَالْفُوا الْمَجُونُ سَرِيْد)

" حضرت ابو ہریرہ طالعیٰ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے فرمایا کہ مونچیس کٹا واور داڑھیاں بڑھا وُ (اس طرح) مجوسیوں کی مخالفت کرو'۔

### ضرورى انتباه

1- آج کل مسلمانوں نے داڑھی میں طرح طرح کا فیشن نکال رکھا ہے۔ اکثر لوگ بالکل صفایا کراد سیتے ہیں۔ پچھلوگ صرف تھوڑی پر ذراسی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دو انگل داڑھی رکھتے ہیں اور اپنے کونتیج شریعت سیجھتے ہیں حالانکہ داڑھی کا بالکل صفایا کرانے والے اور داڑھی کوایک مشت سے کم رکھتے والے دونوں شریعت کی نظر میں کرانے والے اور داڑھی کوایک مشت سے کم رکھتے والے دونوں شریعت کی نظر میں کیسال ہیں۔ بہارشریعت جلدشانز دہم ص ۱۹۷ میں ہے۔ داڑھی بڑھاناسنن انبیائے سابقین سے ہمونڈ نایا ایک مشت سے کم کرانا حرام ہے۔

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عملیاتی اشعۃ اللمعات جلداول س۲۱۲ میں فرماتے بین کہ دخلق کردن کے عبدالحق محدث دہلوی عملیاتی اشعۃ اللمعات جلداول س۲۱۲ میں فرماتے بین کہ دخلق کردن لحیہ حرام ست وروش افرنج وہنودوجوالقیان ست کہ ایشان را قلندریہ گویندوگذاشتن آن بفتدر قبضہ واجب ست، وآئکہ آں راسنت گویند بہ معنی مسلوک وردین ست، یا بجہت آئکہ جوت آیل بسنت ست چنا تکہ نمازعیدراسنت گفته اندئ۔

لیمنی داوهی منڈ اناحرام ہے اور انگریزوں ، ہندوؤں اور قلندریوں کا طریقہ ہے۔ اور داڑھی کو ایک مشت تک چھوڑ دیتا واجب ہے اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا ( تو وہ اس وجہ ہے ہیں ) کہ ان کے نزد کی واجب نہیں بلکہ اس وجہ کہ یا تو یہاں سنت قرار دیا ( تو وہ اس وجہ سے ہیں اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث شریف یہاں سنت سے مراد دین کا جا لؤراستہ ہے یا اس وجہ سے ایک مشت کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہے جیسا کہ نماز عید کومسنون فرمایا ( حالا تک نماز عید واجب ہے )

اور در مختار ردامختار جلد دوم ص ۱۱۱، ردامختار جلد دوم ۱۱۱، برالرائق جلد دوم ۲۸، فنخ القدير جلد دوم ص ۲۷۱ ورططا وي ص ۱۱۱ ميس بيدو اللفظ للطحطاوي الاحدد من

الحیة و هو دون ذلك (ای القدرلمسنون و هو القبضة) كما یفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال لم یبحه احد و آخُذُ كُلّها فعلٌ یهود الهند و مجوس الاعاجم یعنی دارهی جبکه ایک مشت ہے کم بوتواس کا کائناجی طرح کر بعض مغربی اور زنانے زنجے کرتے ہیں کسی کے نزدیک طال نہیں اور کل دارهی کا صفایا کرانا میکام تو ہندوستان کے یہودیوں اورایران کے جوسیوں کا ہے۔''

2- حد شرح لینی ایک مشت سے زائد داڑھی رکھنا جائز ہے۔ کیکن ہمارے انکہ وجمہور علماء کے نز دیک ایک طول فاحش جو حدثنا سب سے خارج اور باعث انگشت نمائی ہو مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ (لمعة الفلی)

### خضاب

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرٌ و لشّيبٌ وَلَا تَشْبَهُوا اللّهِ عَلَيْتُ عَيْرٌ و لشّيبٌ وَلَا تَشْبَهُوا بِالْيَهُودِدِد(رَنى)

و دعفرت ابو ہریرہ ڈالٹیئؤ نے کہا کہ حضور علیقائی النہ نے فرمایا کہ بڑھا ہے کو بدل ڈالو لیعنی خضاب لگاؤاور بہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرؤ'۔

2- عَنْ أَبِى ذُرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخَسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكُولِيَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخَسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكَالِيَ اللَّهِ عَلَيْكُ إِنَّ آخَسَنَ مَاغَيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَكَالُكُ مَا عُيْرَبِهِ الشَّيْبُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّ

" دهرت ابوذر والتنوز في كما كرحضور علية التلام نفر ما يا كرسب سي الحيى جيزجس سي سي مندى الول كارتك بدلا جائي مهندى اوركتم بي بين مهندى لگائى جائيم "- حين ابن عبد السي عن النبسي مَلْنِ الله قال يَكُونُ قُومٌ فِي احِر الزّمان يَكُونُ قُومٌ فِي احِر الزّمان يَخْضِبُونَ بِهِ لَذَا السّواد و تحدوا صِل الدّحمام لا يَجدُونَ رَائِدِ حَدَّ الْبُحَدَّة (ابوداوَد، نمائى مِعَلَاة)

'' حصرت ابن عباس والفئيا ہے روایت ہے کہ نبی کریم مالینی کے فر مایا کہ آخر زمانہ میں پھے لوگ ہوں سے جو کالا خضاب استعمال کریں سے جیسے کبوتر کے پوٹے۔وہ

### لوگ جنت کی خوشبوہیں یا <sup>ک</sup>یں گئے'۔

### سونااور ليثنا

1- عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَفَعَ الرّجُلُ إِحُداى رِجُلَيْهِ عَلَى ظَهُرِهِ (سلم شريف) عَلَى الْأَحُورُى وَهُو مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهُرِهِ (سلم شريف) در حضرت جابر شائين فرمايا كرضور عَلَيْهُ إِبَالِمُ فَيْ يَا وَلَ بِي وَلَ رَكِفَ مِنْ عَرْمايا فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ أَوْلَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بیممانعت اس دفت ہے جبکہ ایک یا وُل کھڑا ہو کہ اس طرح بےستری کا اندیشہ ہے اور اگر یا وُل کو پھیلا کرا یک دوسرے پرر کھے تو کوئی حرج نہیں ۔ (بہارٹر بیت)

2- عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ رَاى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا مُضَطَحِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِحْعَةً لَا يُحِبُّهَا اللّهُ (رَزَنَى)

" خصرت ابو ہر مریرہ دالی نئے نئے ایا کہ حضور علیتانی ایک شخص کو پبیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھافر مایا کہ اس طرح لیٹنے کوالٹدنعالی پہند نہیں فرما تا"۔

3- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَلَيْكُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سِطْحٍ لَيْسَ عَلَى سِطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ( زنرى )

حضرت جابر والنيئة نے فرمایا کے حضور علیقاد اللہ اللہ اللہ حیبت پرسونے ہے منع فرمایا کہ جس پرگرنے سے کوئی روک نہ ہو۔

#### أغتياه

-1 مستحب بیہ ہے کہ باطہارت سوئے اور پچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے بیٹے کہ کو رخسار کے بیٹے کہ کا تھا کو رخسار کے بیٹے رکھ کر قبلہ روسوئے پراس کے بعد بائیس کروٹ پر۔

2- جب الركى اوراز كے كى عمر دس سال ہوتو انہيں الگ الگ سلانا جاہئے۔

3- میال بیوی جب ایک جار پائی پرسوئے تو دس برس کے بیچے کوا پیے ساتھ ندسلائیں۔ 4- دان کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب وعشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ (بہارشریعت)

5۔ ہندو یا کتان میں شال بعنی اتر جانب یا وک بھیلا کرسونا بلاشبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھناغلطی ہے۔

6- جب سوكرا تضيّق بيرير شعد الُحَمَدُ لِللّهِ اللّذِي آخِيانًا بَعُدَ مَا إِمَاتَنَا وَاللّهِ النّنشُور - (بهار تربعت)

### خواب

1 عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ الرّويا الصّالِحَةُ جُزْءً مِنْ سِتَةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النّبُوةِ د (بخارى ملم)

'' حضرت انس مٹائٹنے نے کہا کہرسول کریم مٹائٹیئے آنے فرمایا کہ اچھاخواب نبوت کے ا

چھیالیس مصول میں ہے ایک مصدیے''۔

'' حضرت ابوقادہ والنئے نے کہا کہ حضور علینا ہم نے فرمایا کہ اچھا خواب خدائے نعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی جانب سے''۔

3- عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالَبُ قَالَ مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي عِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي عِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي عِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ال

'' حضرت ابو ہر ریدہ ڈائنٹئے روابیت ہے کہ رسول کریم علیہ انتہائی آئے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے (واقعی) مجھ ہی کو دیکھا اس لئے کہ شیطان میری صورت مہیں اختیار کرسکتا''۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ مَلَّكُ فَقَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَّ رَاسِي قَطِعَ قَالَ الْمَنَامِ كَانَ النَّبِيّ مَلَكُ فَقَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ وَالسِي قَطِعَ قَالَ فَضِحِكَ النَّبِيّ مَلَكُ فَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ وَالسِي قَطِعَ فَالَ فَضَحِكَ النَّبِيّ مَلَكُ النَّاسَ (سلم ريد) بِالحَدِيثُ بِهِ النَّاسَ (سلم ريد) ومرد والمردور والمردور والمردور عابر والنَّذَ في ما في كريم النَّيْدِ في عاصر مورد والمردور والمردو

عرض کیا (بارسول الند فی فیزیم!) میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میراسر کا ف ڈالا گیا ہے حضور عابقال ترام کی سے ساتھ ہے۔ خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کولوگوں سے بیان نہ کریے'۔

5- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَاى اَحَدُّكُمُ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلثًا وَلْيَسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَان ثَلَثًا وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (مسلم شريف)

'' حضرت جابر ولائن نئے سے کہا رسول کریم علیہ انہا ہے فرمایا کہتم میں سے جو کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو چاہئے کہ بائیس جانب تین بارتھوک دے اور تین بارشیطان سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مائے اور جس کروہ نہ پر پہلے تھااسے بدل دے'۔

# فال كوئي

1- عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اَتَى عَرَّافًا فَسَالَةً عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (سَلَمْ رَبِي.)

'' حضرت هفصه رئی بینائے کہا کہ رسول کریم ملی این آئے ہے فرمایا کہ جو محض کا ہن اور نجومی کے پاس جا کریجھ دریا فت کرے اس کی جالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی'۔

2- عَنْ أَبِي هُوكُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَتَلَى كَاهِنَا فَصَدَّقَةً بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مَمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (الرَ الرَ الرَ الرَ ال

3- عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَأَلَ اناس رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ لَيُسُوا بِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ فَانَهُمْ وَابِشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ فَانَهُمْ

يُحَدِّثُونَ آخِيَانًا بِالشَّيَّ عَيْكُونُ حَقَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تِلْكَ الْكَا لِمُنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَا جَةِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطُفُهَا الْجِنِيُّ فَيَقُرُّهَا فِي اُذُنِ وَلِيّهٍ قَرَّ الدَّجَا جَةِ فَيَخُلِطُونَ فِيْهَا اكْتَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ - (بَنَارَيُ اللهِ)

'' حضرت عائشہ وہی جھانے فرمایا کہ پچھالوگوں نے رسول کریم مگی ہے کا ہنوں کی بابت بو چھا (کہ ان کی باتیں قابل اعتاد ہیں یانہیں) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں یانہیں) حضور نے فرمایا وہ بالکل قابل اعتاد ہیں انہیں کو قت وہ الی فہر دیتے ہیں جو بچے ہوجاتی ہے حضور گائی ہے نے فرمایا وہ کلمہ حق ہے جس کو (فرشتوں سے) شیطان ایک لیتا ہے اور اپنے دوست کا ہن کے کان میں اس طرح ڈال ویتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغی کے کان میں آواز پہنچاتی ہے پھر وہ کا ہن اس کلمہ حق میں سوسے زیادہ جھوٹی باتیں ملادیتے ہیں'۔

### چھینگ، جماہی

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَظَى وَجُهَةً بِيَدَهِ اَوْتُوبِهِ وَغَصَّ بِهَا صَوْتَةً ـ (رَيْنَ)

2- عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللّهُ وَلَيْقُلُ لَهُ آخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكُ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ( بَعَارِي)

" حضرت ابو ہريره رفائق نے كہا كه حضور علينة التهائي نے فرمایا كه جب كى كوچھينك آئے تواكّ حَمْدُ لِلّهِ كَمِه اوراس كا بھائى ياساتھ والايتر حَمُكَ اللّه كم جب يَر حَمُكَ اللّه كهر التو حَصِينَ والاجواب بين بير كم: "يَهْدِينُكُمُ اللّهُ وَيُصَلّحُ بَالْكُمْ".

3- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ والْمُحُدُّرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا تَتَاتَبَ أَجَدُكُمُ

فَلْیُمْسِكَ بِیدِهِ عَلَی فَمِهِ فَاِنَّ الشَّیْطَانَ یَدْ حُلُ فِیْهِ۔(منْمِ تَریف) ''حضرت ابوسعید خدری طافقۂ سے روایت ہے کہ حضور علینا پہام نے فرمایا کہ جب ''سی کو جمانی آئے تو اپناہاتھ منہ پررکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے''۔

اغتياه

2- اگر چھنکنے والا الحد مل لله کہے تو سننے والے پر فوراً اس طرح جواب وینا واجب ہے کہ وہ سن لے۔

3- بعض لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں مثلا کسی کام کے لئے جارہا ہے اور کسی کو چھینک آگئ تو سمجھتے ہیں وہ کام انجام نہیں یائے گا۔ یہ جہالت ہے اس لئے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں بلکہ ایسے موقع پر چھینک آنا اور اس پر ذکر الہی کرنا نیک فالی ہے۔

### اجازت

آنا مَنْ فَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ قَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ انَا فَقَالَ اللّهِ اللّهِ قَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ انَا فَقَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ قَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَاقَلْتُ انَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

" حضرت جابر والنفظ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ملی فیکی کے آستاندا قدس برحاضر ہوکر در دازہ کھنکھٹایا تو حضور ملی فیکی کے نبی کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی میں ہوں تو آیا نے فرمایا کہ میں تو میں بھی ہوں '۔

لين جواب من ابنانام ليناجائي "من "كهناكا في نهيل كونكر "ميل" توبر مخص ب- 2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَاللّهِ مَا لَيْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ

(ايوداؤد)

" خضرت عبدالله بن بسر طالعی نظر مایا که دسول کریم علیتانی بنام جب کسی دروازه پر تشریف کے جانے تو دروازه کے سامنے نہیں کھڑ ہے ہوتے تھے بلکہ داہنے یا با کیں دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے"۔

3. عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ أَنَّ رَجُلًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ اَسْتَأْفِي عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالِ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولَ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الْمُلْمُ الللْمُ اللَ

سلام

1- عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَوَلًا آدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوفَ تَهَجَابَبْتُمْ أَفُشُوا السّلامَ بَيْنَكُمْ (سلم)

" د حضرت ابو ہر برہ و النفرائے کہا حضور علیتان اتا ہے فرمایا کہ کیا میں تم کوالیسی ہات نہ بتا وک کہ جب تم اس پڑمل کر وتو تمہار ہے درمیان محبت بڑے تھے اور وہ بیہ ہے کہ آپس میں سلام کورواج وو''۔

2- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكِ السَّلامُ قَبْلَ الْكَاكَرِمِ (رَبِي)

" حضرت جابر رَفَاعَدُ سن كَها كرحضور عَلِينًا لِيَهَا سن قرمايا كه كلام سن يهل سلام كرنا

عاہے''۔

3- عن عَبْدِ اللهِ قَالَ النّبِي عَلَيْكَ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَوِي مِنَ الْكِبُور (بَهِ بَقَ)

د عن عَبْدِ اللهِ قَالَ النّبِي عَلَيْكَ فَالَ الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَوِي مِنَ الْكِبُور (بَهِ بَقَلَ )

د حضرت عبد الله رفائِقَة سے مروی ہے کہ حضور عَلَيْنَ فَقَالِم سنے قرمایا کہ سلام میں پہل

کرنے والاغرور تکبرے یاک ہے '۔

4- عَنْ اَبِي هُويُوهَ عَنِ النّبِي عَلَيْكِ قَالَ إِذَا اَنْتَهٰى اَحَدُكُمْ إِلَى مَجُلِسٍ فَلْ عَلَيْسَلّمُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ اَنْ يَجُلِسَ فَلْيَجُلِسَ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلّمُ إِلَى مَجُلِسٍ فَلْيَحُلِسَ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلّمُ (رَبَرَى) فَلْيُسَلّمُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ اَنْ يَجُلِسَ فَلْيَحُلِسَ فَلْيَحُلِسَ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلّمُ وَرَبَى مِن اللّهِ مِرِيهِ وَفَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَلِي اللّهُ مَن اللّهُ مُواللّهُ مَن اللّهُ مَل من الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن اللهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا

#### نوبط

5- عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ يَا بُنَى إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمُ يَكُونُ بُرُ كُةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ لَدُرَدَى)
يَكُونُ بُرُ كَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ دررَدَى)

'' حضرت انس رفائقۂ سے روابت ہے کہ حضور غلیقا انتہا ہے نے فر مایا کہ اے بیٹے! جب تم گھر میں واخل ہوتو گھروالوں کوسلام کرو کیونکہ تیراسلام تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت کاسیب ہوگا''۔

6- عَنْ عَمَرِوبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بَغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بَالْيَهُودِ وَلَا بَالنَّصَارِى فَإِنَّ تَسُلِيْمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْا صَابِعِ وتَسُلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْا كُفِّرِ. (رَبْنَ مَعَلَوة)

و معترت عمرو بن شبیعب طالعی اسیے باب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے باب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے باب کہ جوشن (سلام کرنے میں ) غیروں کی مشاببت

اختیارکرے وہ ہم ہے ہیں ہے۔ یہودنصاریٰ کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کا سلام انگیوں کے اشارے ہے۔ اورنصاریٰ کا سلام ہضیلیوں کے اشارے ہے ہے۔ 7۔ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النّبِیّ عَلَیْ اللّٰہِ قَالَ اِنْ لَقِینَۃ مُو هُمْ فَلَا تُسَلِّمُو اعْلَیْهِمْ۔ (ابن اجب) دخصرت جابر شاہنی سے دوایت ہے کہ حضور عَلینا انتہا ہے فرمایا کہ اگر تمہاری ملاقات بدنہ ہوں ہے ہوتو انہیں سلام نہ کرؤ'۔

#### اننتاه

- ایک توبیہ
   خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک توبیہ کرنان سے جواب دے۔ دوسرے بید کے سلام کا جواب لکھ کر بھیجے دیے۔ (بہارشر بعت)
   درمختار اور شامی جلد پنجم ص ۲۷۵ میں ہے۔ پیجب ردجواب کتاب التحیۃ۔
- 2- کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کوسلام کہوتو مکتوب الیہ پراس کا سلام پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے تو تواب یائے گا۔
- 3- کسی نے کہا کہ فلال کہ میراسلام کہدرینا اوراس نے وعدہ کرلیاسلام پہنچانا واجب ہے اگر نہیں ہے گاتو گنہگار ہوگا۔ فناؤی عالمگیری باب السلام میں ہے۔ اذا امسر دجسلا ان یقر أسلامه علی فلان یجب علیه ذلك كذافي الغیاثیه شامی میں ہے۔ والظاهر ان هذا اذا دضی بتحملها۔
- 4- کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھراس کو جس نے سلام بھیجا ہے لیعنی یوں کے علیك و علیه السلام ۔ فناؤى عالىكىرى جلا پنجم باب سلام میں ہے۔ من بلغ انسانا سلامامن غائب كان علیه ان يود الجواب على المبلغ اولا ثم على ذلك الغائب كذا في الذحيرة ـ ثانى ميں ہے۔ فظاهره الوجوب ـ

### مصافحه

1- عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ النّبِي النّبِي عَلَيْهِ مَا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيّانِ

فَيَتَصَا فَحَانِ إِلَّا غُفِرِلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا - (رَمَى)

'' حضرت براً ء بن عاذب والتعنيط مجتب بين كه حضور عليط بيلام نے فرمايا كه جب دو مسلمان آپس ميں ملتے بيں اور مصافحه كرتے بيں تو ان دونوں كے جدا ہونے سے مسلمان آپس ميں ملتے بيں اور مصافحه كرتے بيں تو ان دونوں كے جدا ہونے سے مسلمان كو بخش ديا جا تا ہے'۔

2- عَنْ عَطَاءِ وِالْخُواسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَالَ تَصَافَحُوا يَذُهُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

'' حضرت عطاء خراسانی والنین سے روایت ہے کہ حضور علیہ النہ اسے فرمایا کہ آپس میں مصافہ کیا کرواس سے کیند دور ہوگا''۔

3- عَنْ زَارِع وَكَانَ فَى وَفُدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَشَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ وَ جُلَهُ (ابوداوَد بَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ جُلَهُ (ابوداوَد بَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ جُلَهُ (ابوداوَد بَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ فَلَهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### اغتياه

1- دین پیشوا کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلی میں اللہ عات رہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلی میں الا پرفر ہاتے ہیں کہ'' بوسہ داون دست عالم متورع را جائز ست وبعضے گفته اند مستحب ست' بین پر ہیز گار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فر مایا کہ مستحب ہے اور وفد عبدالقیس کی حدیث کے تحت فر ماتے ہیں۔ ازیں جا تجویز پائے بوس معلوم شد''

یخی اس مدیث شریف سے باول چومنے کا جواز ثابت ہوا۔ اور در مختار بحث مصافہ میں ہے کہ لا باس بتقبیل یہ الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرك یعنی بركت كے لئے عالم اور پر بیزگار آدمی کا ہاتھ جومنا جائز ہے۔

2 برنماز جماعت کے بعدمصافی کرناجا تزہے درمخار کتیاب الحظر والا باحت باب

3- وہائی غیرمقلد دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو ناجائز اور خلاف حدیث بتاتے ہیں یہ
ان کی جہالت ہے۔ حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی عینیہ اضعة اللمعات رجمہ مشکوۃ قطد جہارم ص ۲۰ پر فرماتے ہیں۔ مصافحہ سنت ست نز دملا قات وباید کہ بحردودست بود
ایمنی ملا قات کے وقت مصافحہ کر ناسنت ہے اور دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہئے۔
اورا حادیث کریمہ میں جولفظ 'نی' 'مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا
احرا حادیث کریمہ میں جولفظ 'نی' 'مستعمل ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا
استدلال صحیح نہیں اس کئے کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسر سے کے ساتھ رہتی ہوں جسے ہاتھ،
یاؤں ، آئکھ ، موزہ۔ جو تا اور دستانہ وغیرہ اس میں واحد کا لفظ بول کر دونوں مراد لیے جاتے
ہیں مثلا زیدنے ہاتھ سے پکڑا لیتی دونوں ہاتھ سے اور پاؤں سے چلا لیتی دونوں پاؤں سے
اور آئکھ سے دیکھالیتی دونوں آئکھ سے اور کہا جا تا ہے کہ زیدنے جو تا پہنا لیتی دونوں جو تے۔
وقس علی ھذا البواقی۔

بیخاوره بهند، ایران اور عرب بین سب جگر سلم بودندهدیث تریف اطیب الکسب عمل الرجل بیده کایدمطلب بوجائے گا کرصرف ایک باتھ کی کمائی بہتر ہودون باتھوں کی کمائی بہتر نہیں۔ اور شہور حدیث المسلم من سلم المسلمون من السانیه ویده کا یہ مطلب ماننا پڑے گا کہ کائل مسلمان وہ شخص ہے جس کے صرف ایک باتھ سے مسلمان امان میں رہیں اور دوسرے باتھ سے تکلیف میں۔ من شاء التفصیل لهذا المسئلة فلیطالع صفائح اللجین فی کون التصافح یکفی الیدین للامام احمد رضا رضی الله عنه۔

مال باب كحقوق

1- عَنْ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَخِمَ آنُفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ الله عَلَيْكَ مَنْ الله عَنْ آبُولُ الله عَنْ آبُولُ الله عَنْ آبُولُ الله عَنْدَ الْكِبَرِ آحَدُهُمَا آوُ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَـ
 قالَ مَنْ آدُرَكَ وَالِدَيْهِ عَنْدَ الْكِبَرِ آحَدُهُمَا آوُ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ لَـ
 (مسلم شريف)

2- عَنْ مَعَاوِيَةَ بُنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الْ عَلَ اللَّهِ اَرَدُتُ أَنْ اَغُزُو وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنْ اُمْ قَالَ لَكَ مِنْ اُمْ قَالَ لَكَ مِنْ اُمْ قَالَ لَكَ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ الْمُ قَالَ لَكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

"خصرت معاویدین جاہمہ وی بناسے روایت ہے کدان کے والد جاہمہ حضور علیہ بنائی اللہ میں معاوید بنائی بنائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ من علیہ ارادہ جباد میں جانے میں حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشا وفر مایا گیا تیری جانے کا ہے حضور سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشا وفر مایا گیا تیری

ماں ہے۔عرض کیا ہاں فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کرلے کہ جنت ماں کے قدموں ہے ہے'۔

'' حضرت ابن عباس رہائی نے کہا کہ حضور عائی ہے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار رہا تو اس کے لئے صبح ہیں کو جنت کے دو دو درواز ہے کھل جاتے ہیں۔ اورا گروالدین میں سے ایک ہوتو ایک درواز ہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو درواز ہے کھل خدائے تعالیٰ کا نافر مان بندہ رہا تو اس کے لئے صبح ہی کوجہنم کے دو درواز ہے کھل جاتے ہیں اورائیک ہوتو ایک درواز ہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہا اگر چہماں باپ اس برظلم کریں۔ حضور مانی اگر چھما کریں، اگر چھما کریں کو کھماکر کو کھماکر کے کہ کو کھماکر کیا کہ کو کھماکر کیا کہ کا کھماکر کے کھماکر کے کھماکر کی کھماکر کے کھماکر کھماکر کے کھماکر کے کھماکر کے کھماکر کے کھماکر کے کھماکر کے کھم

4- عَنْ آبِى أُمَامَةَ آنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُك وَنَارُكَ إِن ابن اللهِ )

'' حضرت ابوامامہ رٹائٹی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مٹائٹیوٹم! مال باب کا اولا دیر کیا حق ہے؟ فر مایا کہ وہ دونوں تیری جنت دوز خ ہیں لیعنی جولوگ ان کو راضی رکھیں گے جنت یا کیں گے اور جوان کو ناراض رکھیں گے دوز خ کے سخق ہول گئے۔

5- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْنَظِيمٌ وضَى الرّبِ فِى رَضَى الوّبِ فِى رَضَى الُوالِدِ وَسَخُطُ الرّبِ فِى سَخُطِ الْوَالِدِ (رّنزى)

'' حضرت عبدالله بن عمره طالبند نے کہا کہ حضور علینا اللہ نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنو دی باللہ بن عمره طالب کی ناراضگی ہے'۔ خوشنو دی باپ میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی باب کی ناراضگی ہے'۔

6- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالدّيْهِ فَالَ نَعَمُ يَسُبُ اللّهِ وَهَلُ يَشْتَمُ الرَّجُلُ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ يَسُبُ اللّهِ وَهَلُ يَشْتُ الرَّجُلُ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ يَسُبُ اللّهِ وَهَلُ يَشْتُ الرَّجُلُ وَالدّيْهِ قَالَ نَعَمُ يَسُبُ اللّهِ وَهَلُ يَشْتُ الْمَدَدُ ( بَعَارَى اللهِ )

7- عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ زَارَ قَبْرَابُويهِ أَوْ آحَدِهِمِا فِي أَبِي هُو يَكُوبُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ زَارَ قَبْرَابُويهِ أَوْ آحَدِهِمِا فِي كُلِّ يُومٍ جُمْعَةٍ مرَّةً غَفَرَالله لَهُ وَكُتِبَ بَرَّاد

'' حضرت ابو ہرمیرہ دخائفۂ نے کہا کہ حضور علینہ انتہا ہے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کی ایک کی قبر پر ہم حدکوزیارت کے لئے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان میں سے کی ایک کی قبر پر ہم حدکوزیارت کے لئے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے گئاہ بخش دے گااوروہ مال باپ کے ساتھ اچھا برتا و کرنے والا لکھا جائے گا''۔

## اولاد کے حقوق

عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ۖ لَآنَ يُودِّبَ الَّرَجُلُ وَلَدَهُ خَيْرُ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِد (تنه)

" حفرت جابر بن سمره و النفو نظر الله معنور عليه الله الله الله كوكى شخص ابني الولا وكوادب سكها كاتواس كه لئة ابك صاع صدفه كرنے سے بهتر ہے " والا وكوادب سكھائة واس كه لئة ابك صاع صدفه كرنے سے بهتر ہے " والد وكوادب سكھائة والله عن البيد عن جدة ان وسول الله عن الله عن البيد عن جدة ان وسول الله عن الله ع

'' حضرت ایوب بن موی بنائیڈ اپنے باپ سے اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے 'بیں کہ حضور علید انتہام نے فر مایا کہ اولا دکیلئے باپ کا کوئی عطیدا چھی تربیت سے بہتر نبیں ہے'۔

3- عَنُ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبَلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ (سلم)

'' حضرت انس طلقین نے کہا کہ حضور علینہ انتہاء نے فرمایا کہ جس کی برورش میں دولڑ کیاں بلوغ تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بالکل پاس پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضور سائی تیج آئے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح''۔ سر در میں بیار میں میں میں میں میں میلیا ہے وہ بیکہ وہ مجھے وہ میاں دفیق المالی میں اور وہ اللہ میں مقام

4- عَنْ سُرَاقَةَ بَنِ مَالِكِ آنَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ اللَّا اَدُلُكُمْ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَ سُرَاقَةَ بَنِ مَالِكِ آنَ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّالَةِ الْكَلُّمُ عَلَى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنَ سُرَاقَةً وَوَدَةً اللَّهُ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ. (ابن ماجِ مِسَلُوة) ابْنَتَكُ مَرْ دُودَةً اللَّيكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ. (ابن ماجِ مِسَلُوة)

'' حضرت سراقہ بن مالک والنین سے روایت ہے کہ حضور علیہ اللہ اللہ فرمایا کہ کیا ہے۔ کہ حضور علیہ اللہ اللہ کا کہ کیا ہے۔ کیا ہے اوروہ اپنی اس لڑکی پرصدقہ کرتا ہے جو تنہاری طرف (مطلقہ یا بیوہ ہونے کے سبب) واپس لوٹ آئی اور تنہارے ہوا کوئی اس کا کھیل نہیں'۔

5- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ عَالَ ثَلْتَ بَنَاتٍ أَوْ مِنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَرَحِمَهُنّ حَتّى يُغْنِيَهُنّ اللّهُ أَوْ جَبَ اللّهُ مِثْلَهُ مَنَ الْاَخُواتِ فَادَّبَهُنّ وَرَحِمَهُنّ حَتّى يُغْنِيَهُنّ اللّهُ أَوْ جَبَ اللّهُ لَهُ الْجَنّة فَقَالَ رَجُلٌ أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ آوِ اثْنَتَيْنِ حَتّى لَوْ قَالُو أَوْ وَاحِدَةٌ لَهُ الْجَنّة فَقَالَ رَجُلٌ آوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ آوِ اثْنَتَيْنِ حَتّى لَوْ قَالُو أَوْ وَاحِدَةٌ لَقَالَ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدة (رُح النه مِعَلَاة)

" حضرت ابن عباس والفيئان کہ حضور علیقائی اللہ جو خفل تین الر کیوں
یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کو اوب سکھائے اوران کے ساتھ مہریانی
کر نے بیہاں تک خداان کو سنعنی کر دیے (بیعن وہ بالغ ہوجا کیں اوران کا نکاح ہو
جائے ) تو پرورش کرنے والے پراللہ تعالی جنت کو واجب کر دے گا ایک شخص سنے
عرض کی یارسول اللہ ما اللہ تا اور دو بیٹیوں کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ تعالی عرض کی یارسول اللہ ما اللہ تعالی عرض کی پرورش پر کیا تو اب ہے؟ حضور ما اللہ تعالی عرض کی یارسول اللہ ما اللہ تعالی جند

فرمایا دو کا نواب بھی بہی ہے (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریا فت کرتے تو ایک کی نسبت بھی حضور طاقتی کے فرماتے''۔

#### انتتاه:

بچیکا اچھاسانام رکھے کہ برے نام کابرااٹر ہوگا تو تربیت قبول نہ کرے گا۔ ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے دوسال تک دودھ بلوائے پاک کمائی ہے ان کی پرورش کرے کہ نا پاک مال نا پاک عادتیں پیدا کرتا ہے۔ کھیلنے کے لئے اچھی چیز جوشرعاً جائز ہودیتار ہے۔ بہلانے کے لئے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے۔ جب کچھ ہوشیار ہوتو کھانے پینے ،اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے مال باپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم کاطریقہ بتائے نیک استاد کے یاس قرآن مجید يرٌ هائي ، اسلام وسنت سكھائي ، حضور سيد عالم مالينيام كي تعظيم ومحبت ان كے دل ميں ڈالے کر بھی اصل ایمان ہے۔ جب بچہ کی عمر سات برس ہوجائے تو نماز کی تا کید کرے اور جب دى برى كابهوجائية فمازك ليحنى كراء اكرند يزهدن ماركريزهائ وضوسل اورنماز وغیرہ کے مسائل بتائے۔ لکھنے اور تیرنے کی تعلیم دیان سیدگری بھی سکھائے۔ بری صحبت سے بچائے۔عشقیہ ناول اور افسانے وغیرہ ہرگز نہ پڑھے، جب جوان ہو جائے تو نیک شریف النسب لڑکی سے شادی کردے اور وراثت سے اسے ہرگز محروم نہ کرے۔ اور لزكيول كوسينا برونا كاتنااور كهانا يكانا سكهائي ، سوره نور كي تعليم دے اور لكهنا برگزيد سکھائے کہ فتنہ کا اختال غالب ہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کرے۔نوبرس کی نمرے ان کی خاص تلہداشت شروع کر ہے۔ شادی برات میں جہاں ناج گانا ہووہاں ہرگز نہ جانے و ہے۔ ریڈیو سے بھی گانا بچانا ہرگز نہ سننے دے۔ جب بالغ ہوجائے تو نیک نثریف النب لا کے کے ساتھ نکاح کرد ہے فائن وفاجر خصوصاً بدیز ہب کے ساتھ ہر گزنکاح نہ کرے۔ ( ما خوذ ازمشعلة الارشاد الى حقوق الاولا و مصنفه اللي حضرت امام احمد رضاح ينفيز )

# بھائی وغیرہ کے حفوق

ا عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ حَقَّ كَبِيرِ الْإِخْوَةَ عَلَى

صَغِيْرِ هِمْ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ - ( يَكُنَّ)

'' حضرت سعید بن العاص رئی تنظیر نے کہا کہ حضور علینا الم نے فرمایا کہ بڑے بھائی کا '' حضرت سعید بن العاص رئی تنظیر نے کہا کہ حضور علینا ہوا ''

حق حصونے بھائی پراییا ہے جیسا کہ باپ کاحق بیٹے پڑ'۔

2- عَنِ الْهِنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَوْحَمُ وَمِعْ الْمُنْكُور (تنه) مِعْيُرنَا وَلَمْ يُوقِقُونُ كَبِيْرنَا وَ يَأْمُو بِالْمَعُووْفِ وَيَنَهٰ لَى عَنِ الْمُنْكُور (تنه) مِعْيُرنَا وَلَمْ يُوقِقُونَ كَبَاحْضُور عَلِينَا إِنَّامِ فَ فَرِ ما يا كه جو ہمارے چھوٹوں پر مَن مَرت ابن عباس وَلَيْنَ فَيْ كَهَا حَضُور عَلَيْنَا إِنَّامِ فَ فَرِ ما يا كه جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہرے ہمارے بوے كى عزت نه كرے نيكى كا تكم نه دے اور برائى سے منع نه مرحم نه كرے وہ ہم ميں ہے ہيں ''۔

3- عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أُولَى يَتَدِمًا إِلَى طَعَامِهِ 3- عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ أُولَى يَتَدِمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَوْ جَبَ اللّهُ لَهُ الْجَنّةَ - (ثرن النة)

وللتواج الديم مع الله المنافقة نه كها حضور علينالودا الله حضور علينالودا الله عند ابن عباس ولا تنتيم كواسيخ المنافودا الله تعالى الله كليك جنت واجب كروك كان - كلها حسور علينالودا الله تعالى اس كيلئه جنت واجب كروك كان -

هَا عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ لَمْ يَامَنْ جَارُهُ 4. عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ لَمْ يَامَنْ جَارُهُ بو ایقهٔ (مسلم ریف)

ہو ہے۔۔ رہے ہریسی، '' حضرت انس رٹی نئے' نے کہا کہ حضور علیقہ انہ آتا ہے فرمایا کہ وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوی اس کی آفتوں سے محفوظ نہو'۔

وَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ وَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَلَوْة) بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنْبِهِ - (بَيْلَ مِعَلَوْة) بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إلى جَنْبِهِ - (بَيْلَ مِعَلَوْة)

، حضرت ابن عباس والنفز نے کہا کہ حضور علینا ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ مومن نہیں جوخود پید بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلو ہیں بھو کار ہے'۔ مومن نہیں جوخود پید بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلو ہیں بھو کار ہے'۔

موس بين جوهود پين بر رها ما الله علياله و الذي نفس بيده لا يؤمن عبد و عند انس الماري بيده الماري منه الماري الماري منه الماري الم

و حضرت انس طالعُنهُ منه كها كه حضور علينانوزام في قرمايا كونتم هيراس و است كى جس

کے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اینے بھائی کے لئے بھی وہ بیندنہ کرے جس کووہ اپنے لئے پیند کرتا ہے''۔

# چوری اور شراب نوشی

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْنَ فَالنِّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ - (بخاری مسلم)
"دخترت ابو مربره رظافئ سے روایت ہے کہ حضور عَلِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّلْهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِن اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللللّٰهُ اللللللللّٰهِ الللللللللللّٰهِ الللللللللللّٰهِ اللللللللللللللللللللل

2- عَنْ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُوتِى رَسُولَ اللهِ اللهِ السَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ اَمْرَبِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنْقِهِ (رَيْن) وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

'' حضرت فضالہ بن عبید و النفیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ النہ کے پاس ایک چورکولایا اس کی میں ایک چورکولایا گیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر حضور مالیا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لئکا دیا جائے''۔

3- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ اللّٰهِ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقَ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ .

حضرت عبدالله بن عمر و طالعین سے روایت ہے کہ حضور علینا این ہے ایک والدین کی نافر مانی کرنے والا ، جوا کھیلنے والا ،احسان جمانے والا اور شراب کاعادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

4- عَنُ أَبِي أَمَّامَةً قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ حَلَفَ رَبِي عَزَّوَجَلَّ بِعِزِبِي لَا يَشُرُبُ عَبُدُ مَنْ عَبِيدِي جُوْعَةً مِنْ خَمْ اللَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتُوكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِياضِ الْقُدُسِ (احربه مَثَلُوة) وَلَا يَتُوكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِياضِ الْقُدُسِ (احربه مَثَلُوة) ثَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِن مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِياضِ الْقُدُسِ (احربه مَثَلُوة) ثَنَا اللَّهُ مُن حِياضِ الْقُدُسِ (احربه مَثَلُ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مقدس حوضوں میں ہے (شراب طہور) ملاؤں گا''۔

5- عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ اَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْتُ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ النَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءً - (مسلم شريف) فَقَالَ إِنَّمَا اَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءً - (مسلم شريف) "خضرت واكل حضري وَالنَّيْءُ عن روايت ہے كہ طارق بن سويد نے حضور عَلِيَةً النَّلِهُ مِن اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ مَنْ فَر مايا سے شراب كشيد كرنے كى بابت دريافت كيا تو حضور عليه السلام نے منع فرمايا - انہوں نے عرض كيا بم تواسے صرف دوا كے لئے بناتے بيں -حضور عَلَيْدَ مِن مايا وه دوانهيں ہے بلكہ وہ خود يَهارى ہے "۔

6- عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِلُوْهُ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ ـ (رَزن)

''حضرت جابر طالنیٰ ہے روایت ہے کہ حضور مُلَّاتِیْنِ کے منایا کہ جوشراب پینے اسے درے مار داور جوشخص چوتھی مرتبہ شراب پینے اسے ل کردو''۔

انتتاه

آگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا جاتا اور شراب پینے والے کو ۸۰ درے مارے جاتے۔ موجودہ صورت بیں ان کے لیے بیت کم سلمان ان کا بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھاٹا بینا اٹھنا بیٹھنا اور کسی قتم سے اسلامی تعلقات نہ رکھیں تا وقتیکہ وہ لوگ تو بہ کر کے اپنے افعال قبیحہ سے بازنہ آ جا کیں اگر مسلمان ایسانہ کریں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔

#### حجموبك

1- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّنِ الصَّدُقَ بِرُّ إِنَّ الْبِرَّ الْبِرَّ الْمُعْدُقُ إِنَّ الْبِرَّ الْبِرَّ الْمُعْدِى إِلَى النَّارِ - يَهُدِى إِلَى النَّارِ - (مسلم شريف اللَّهُ عَلَى النَّارِ - (مسلم شريف اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُو

نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنافسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے''۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَا عَدَ عَنْهُ الْمُلَكُ مِيْلاً مِنْ نَتَنِ مَا جَاءَ بِهِ (زنری)

''حضرت ابن عمر رینانیم سنے کہا کہ حضور علیہ اللہ اسے فر مایا کہ جب بندہ حجوث بولیا ہے تواس کی بدیو سے فرشتہ ایک میل دور ہٹ جا تا ہے'۔

3- عَنْ صُفُوانَ بُنِ سُلَيْمِ انَّهُ قَيْلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَيْكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لِلَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلً لَهُ اَيَكُونُ الْمُؤمِنُ كَذَاباً قَالَ لَا \_ ( يَهِنْ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

4- عَنْ أَمْ كَلْثُوم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الّذِى يُصَلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ جَيْرًا وَيُنْمِى خَيْرًا \_(بخارى سلم)

"وحضرت ام کلنوم طالبین نے کہا کہ حضور علیہ التا ہے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جولوگوں سے جولوگوں کے درمیان سے جولوگوں کے درمیان سے بینجا تا ہے '۔

# چغلی *اورغیب*ت

1- عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَالَ الْجَنّة وَاللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنّة وَاللّهِ عَلَيْكُ مِي اللّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ ع

" حضرت حذیفه والنفظ نے فرمایا که حضور علینا ایتام کوفرماتے ہوئے سنا کہ چنل خور جنت میں نہیں جائے گا''۔

2- عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَنَمٍ وَاسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيْدَ إَنَّ النَّبِى عَلَيْنَ قَالَ شِرَارُ عِنَ عَبُدِ الرَّحُمُنِ بُنِ غَلَمْ وَاسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيْدَ إَنَّ النَّبِى عَلَيْنَ قَالَ شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاوُنَ بَالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّة - (احم بَيْنَ)

'' حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اوراساء بنت یذید والین سے کہ حضور علینا انتہاء کے دعنور علینا انتہاء کے دعنور علینا انتہاء کے خوات ہے کہ حضور علینا انتہاء کے خوات نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جولوگوں میں چغلی کھاتے بھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں''۔

3- عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ اَتَدُرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلُهُ قَالُ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

'' حضرت ابو ہریرہ رہائی ہے۔ روایت ہے کہ حضور عَلِیۃ انہا نے فر مایا کہ مہیں معلوم ہے فیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ (ﷺ) ورسول مالیڈی کواسکا بہتر علم ہے۔ ارشاد فر مایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہ جو اسے بری گئے۔ کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہوتو اس کو بھی کیا غیبت کہا جائے گا؟ فر مایا جو بھی تم ہواگر تو اس میں موجود ہوجھی تو غیبت کیا غیبت کہا جائے گا؟ فر مایا جو بھی تم کہتے ہواگر تو اس میں موجود ہوجھی تو غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات کہوجواس میں موجود نہ ہوتو بہتان ہے''۔

4- عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَاءَ قَالَوْ اللهِ عَلَيْتِهُ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنْ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي قَالُوا يَعْفِو اللهِ فَيَتُوبُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ فَيَتُوبُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ ( اللهُ اللهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ ( اللهُ ا

"حضرت ابوسعیداور حضرت جابر مُلِلْهُ مُنانے کہا کہ حضور علیقادی ان فرمایا کہ غیبت،
زنا ہے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول الله مُلَّلِیْ غیبت زنا ہے بدتر کیول
ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھرتو بہ کرتا ہے تو الله تعالی اس کواپنے فضل سے معاف
فرما تا ہے کیکن غیبت کرنے والے کواللہ تعالی معاف نہیں فرما تا جب تک کہ اس کو

و هخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئے ہے''۔

5- عَنْ بَهْ نِ بُنِ حَكِيم عَنْ ابَيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ، الْذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ النَّاسُ، الْذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ حَذْرُهُ النَّاسِ، الْذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَافِيْهِ حَذْرُهُ النَّاسِ (سَن بَهِنَ)

اغتباه

- ۔ 1 فاسق معلن یا بدندہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے بلکہ اگر لوگوں کواس کے شرسے بیجانا مقصود ہوتو تو اب ملنے کی امید ہے۔ (بہار شریعت بحوالہ دوالفار)
- 2 جوش علانیہ براکام کرتا ہواوراس کواس کی کوئی پروائیس کہلوگ اے کیا کہیں گے تواس شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری با تنیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کوذ کر کرنا غیبت ہے۔ (بہار شریعت بحالہ دوالخار)

آج کل بہت ہے وہائی اپنی وہابیت جھپاتے ہیں اورخودکوئی ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بدغہ ہی کو ظاہر کرنا غیبت موقع پاتے ہیں۔ان کی بدغہ ہی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں اس لئے کہ لوگوں کوان کے مکروشر ہے بچانا ہے اورا گروہ اپنی بدغہ ہی کوئبیں چھپا تا بلکہ علانیہ ظاہر کرتا ہے جب بھی غیبت نہیں اس لئے کہ وہ علانیہ برائی کرنے والوں میں واخل ہے۔(بہارشریعہ)

## حفاظت زبان اورتنهائي وغيره

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَمَتَ نَجَا \_

وحصرت عبداللد بن عمر النفي أفي كها حضور علية الإلام فرمايا كه جوض خاموش رما

اس نے نجات یا کی''۔

2- عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ يَقُولُ الُواحُدَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْعَالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْوَحْدَةِ وَإِمْلَاءُ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَاءِ الشَّرِ - ( يَهُ فَيَ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - ( يَهُ فَيَ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - ( يَهُ فَيَ الْحَيْرِ خَيْرٌ مِن الْمَلَاءِ الشَّرِ - ( يَهُ فَيَ الْحَيْرِ عَيْرًا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(بخاری مسلم)

'' حضرت ابن مسعود والنيئؤ نے کہا کہ حضور عَلِيناً النام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و گناہ ہے''۔

4- عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ إِذًا مُدِّحُ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرّبُ وَالْمُوالِدُ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرّبُ وَالْمُتَزَّلَهُ الْعَرْشُ (بِيقَ)

جب فائن کی مدح وتعریف ہے عرش الہی کا بینے لگتا ہے تو بے دین، بدمذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کا بینے لگتا ہے تو بے دین، بدمذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کا نیتا ہوگا۔العیاذ باللہ تعالیٰ۔

### لغض وحسد

1- عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ أَيْ يَعْرَضُ اعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ عَنْ ابِي هُرَّتُنِ يَوْمَ الْآتَنِينِ وَيَوْمَ الْحَمِيسِ فَيَعْفَرُ لِكُلِّ عَبْلٍ مُوْمِنِ اللَّا عَبْلًا عَالًا عَالًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَالًا عَالِمُ النَّالِ عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلًا عَبْلِكُمْ عَبْلًا عَالًا عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَالًا عَبْلًا عَلَالًا عَبْلًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَالًا عَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَالَا عَلَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

" حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ نے کہا کہ حضور علیہ انتہائی نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ دومر تبہ پیش کئے جاتے ہیں۔ بیراور جعرات کو۔ پس ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہے سوائے اس بندہ کے جوابیح کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے اس کے متعلق علم دیا جا تا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ ہے رہو ( یعنی فرشنے ان کے گنا ہولی کو مندمنا کمیں) یہاں تک کہوہ آپس کی عداوت سے باز آجا کمیں''۔

2- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ مَرَّ لِمُوْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُومِنًا فَوْقَ ثَلَثِ فَإِنْ مَرَّتُ بِهِ ثَلَتُ فَلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَّهَ بَهِ ثَلْتُ فَلْيُلُقَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَأَنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَهُ يَعْدُ اللَّهُ السَّلَامُ مِنَ الْهَجْرَةِ - (ابوداوَد، مِثَالُونَهُ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهَجْرَةِ - (ابوداوَد، مِثَالُونَهُ )

كدوه بالمونڈتی ہے بلکہ وہ دین كومونڈتی ہے'۔ 4- عَن أَبِی هُوَيْرِةَ عَنِ النّبِی النّبِی اللّٰہِ قَالَ إِیّا كُمْ وَ الْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلَ الْحَسَنَاتِ كُمَا تَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ (ابوداؤر)

' حضرت ابوہریرہ طالفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سالٹیڈیم نے فرمایا کہ حسد سے اسے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ اسپے آپ کو بچاؤ اس لئے کہ حسد نبیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کؤ'۔

فاندہ: کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کریہ آرز وکرنا کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو کرمیرے پاس آجائے اسے حسد کہتے ہیں۔حسد کرنا حرام ہے۔(بہار شریعت) اورا گریہ تمناہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہوجائے تواسے دشک کہتے ہیں۔ بیرجا کزہے۔

> دوج الحب في الله و البغض في الله

1- عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّمِلَا فَالَ اللَّمِلَا الْحَمَّالِ اَحَبُّ.

الَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلُ إِلصَّلُوةٌ وَالزَّكُوةٌ وَقَالَ قَائِلُ نِ الْجِهَادُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللّهُ فَى اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ فَى اللّهِ وَ اللّهُ فَى اللّهِ وَ اللّهُ فَى اللّهِ وَ اللّهُ فَى اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّ

" حضرت ابوذر وظائفی نے کہا کہ حضور علیقائی ہم لوگوں کے پاس تشریف لاسے اور فرمایا کہم لوگ جانے ہوکہ خدائے تعالی کے نزدیک کون سامل سب سے پہندیدہ ہے؟ کسی نے کہا جہاد، حضور ملیقی کے نزدیک مایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پہندیعا کی کے نزدیک سب سے پہندیدہ مل الحب فی اللہ و البغض فی اللہ ہے بعنی خدا ہی کیلئے کسی سے بیزار رہنا"۔

حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی میشانی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ایں جا اشکال می ارند کہ چوں روا باشد کہ حب فی اللہ محبوب تراز صلاۃ وز کوۃ جہاد باشد وحال آنکہ اینہا افضل اعمال اندعلی الالطلاق۔ جوابش آئکہ ہر کہ محبت لوجہ اللہ دارو محبت خواہد داشت انبیاء واولیاؤ و صالحان از بندگان خدارا۔ ولا بدا تباع واطاعت خواہد کردایشاں را و کے کہ دشمن داشت از برائے خداو شمن خواہد داشت دشمنان دیں راو بذل مجبود خواہد نمود در جہاد قال ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جز آل درآ مد چیز سے بدر ندرفت۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جز آل درآ مد چیز سے بدر ندرفت۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جز آل درآ مد چیز سے بدر ندرفت۔ ایشاں۔ پس دریں جاہمہ طاعات از نماز وز کوۃ و جہاد و جز آل درآ مد چیز سے بدر ندرفت۔

بعنی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحب فی اللہ کا نماز۔ زکوۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا سیسے جمجے ہوگا۔ جبکہ ریہ چیزیں علی الاطلاق تمام اعمال سے افضل ہیں۔ اس کا جواب ریہ ہے کہ

جو محض صرف الله تعالی کیلئے محبت کرے وہ انبیائے کرام دادلیائے عظام ادر الله تعالی کے نیک بندوں سے محبت کرے گا ادران لوگوں کی بیردی وفر ما نبرداری بھی ضرور کرے گا۔ (اس کئے کہ محبت کیلئے اطاعت لازم ہے) اور جو محض کہ خدائے تعالی کیلئے دشمنی کرے گا تو دین کے دشمنوں سے یقیناً وشمنی کرے گا۔ گویا حضور ملی تیکی ایک دار اور جو بنیا دالوں وطاعات کا مدار اور جو بنیا دالوں بنداور والبغض لله ہے۔ (احد الله عات جسم ۱۳۸۸)

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا بِي ذَرِّ يَا ابَا ذَرِّ اَتُّ عُرَى اللهِ عَلَيْكُ لَا بِي ذَرِّ يَا ابَا ذَرِّ اَتُّ عُرَى اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْحُبُ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَالْهَ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ

3- عَنْ آبِى رَزِيْنَ آنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ عَلَيْكُ اللهُ اَدُلَّكَ عَلَى مِلَاكِ هَذَا الْآ مُو تُصِيبُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ فِي عَلَيْكَ بِمَجِالِسِ آهُلِ الدِّكُرِ وَإِذَا خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ فِي عَلَيْكَ بِمَجِالِسِ آهُلِ الدِّكُرِ وَإِذَا خَلُونَ فَحَرِّكُ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ وَآجِبَ فِي اللهِ وَآبِغِضُ فَي اللهِ وَآبِغِضُ فِي اللهِ وَآبِغِضُ فَي اللهِ وَآبِغِنْ اللهِ وَآبِغِنْ اللهِ وَآبِغِنُ فَي اللهِ وَآبِغِنْ اللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَآبِغِنُ فَي اللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَالْمُؤْنِ وَاللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَاللهِ وَآبِغِنْ فَي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُؤْنَ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُو

' وحضرت ابورزین رٹائٹوئڈ ہے روایت ہے کہ حضور علیتاً لیتا ہے ان سے فرمایا کہ کیا میں تخصے دین کی وہ بنیاد نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تو دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لیے (پہلی بات تو یہ ہے) اہل ذکر بعنی اللہ ﷺ فاوالوں کی مجلسوں میں بینے نا ایٹ کے لازم کر لے۔ اور جب تنہائی میسر آئے تو جس قدر ممکن ہو سکے خدائے تعالیٰ ہی کے لئے دوئتی کرے اور ای کے لئے دشنی کرے'۔

#### غصهاور تكبر

1- عَنْ بَهْرِ بُنِ حَكَيْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ

الْغَضَبَ لِيَفُسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفسِدالْصَّبُرُ الْعَسَل ( يَكُنَ)

" حضرت بہر بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیقال بنام سنے فرمایا کہ عصر ایمان کو ایبا برباد کرتا ہے جس طرح ایلواشہد کو میں خراب کردیتا ہے جس طرح ایلواشہد کو خراب کردیتا ہے '۔

2- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصَّرْعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيُدُ بِالصَّرْعَةِ إِنِّمَا الشَّدِيُدُ الْخَصْبِ (بَعَارِي السَّدِيُدُ الْخَصْبِ (بَعَارِي السَّمَ) الشَّدِيْدُ الْخَصْبِ (بَعَارِي السَّمَ)

'' حضرت ابو ہر رہ و طالعہ نے فر مایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ بہادروہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے''۔

3- عَنْ أَبِي هَرَيُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مُوْسِلَى بَنُ عِمُوانَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَارَبِّ مَنْ اعَنَّ عِبَادَكَ عَندَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ - ( بَيْنَ بِعَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَارَبِ مَنْ اعْزُ عِبَادَكَ عَندَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَرَ غَفَر - ( بَيْنَ اللَّهِ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

4- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا يَذَخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبُرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ فَي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبُرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلُ الْبَحَمَالَ تَوُبُهُ خَسَنًا وَنَعُلُهُ حَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيْلٌ يَبِحِبُ الْجَمَالَ النَّهُ النَّاسِ (مَلَمُ رَيف) الْجَمَالُ النَّاسِ (مَلَمُ رَيف)

5- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْ بِي آيُهَا النّاسُ تَوَاصَعُوْا فَانِّى سَمِعْتُ وَفِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفَى اللّهُ فَهُو فِي النّاسِ صَغِيرٌ وَفِي النّاسِ صَغِيرٌ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ظلموستم

[- عَنِ ابْنِ عُمَّراًنَّ النَّبِي عَلَيْنَ فَالَ الظُّلْمِ ظُلْمَاتُ (بَعَارِی مِسلَم)

د حضرت ابن عمر النَّفِيُّ اسے روایت ہے کہ نبی کریم سُلُقِیْرِ نے فرمایا کے ظلم قیامت
کے دن تاریکیوں کاسب ہوگا''۔

2- عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيلَ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيقَوِية وَهُو يَعْلَمُ آنَّةُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْكُومِ ( يَعَنَ) ظَالِمٍ لِيقَوِية وَهُو يَعْلَمُ آنَّةٌ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْكُومِ ( يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن الْمُعْلِمُ مَن الْمُعْلِمُ مَا الْمُعْلِمُ مَا الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

الْقِيَامَةِ بِصَلُوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكُوةٍ وَيَاتِي قَدُشَتُمُ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعُظى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ آنْ يَقُضِى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمُ فَطُرِحَ فِي النَّارِ - فَطُوحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ -

'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ حضور عالیۃ الزائل نے فر مایا کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگول نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ مخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہول نہ سامان ۔ حضور اللہ اللہ علی المست میں دراصل مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز ، روزہ ، ذکو ہ لے کے آئے لیکن ساتھ ہی اس نے کی کو گالی دی ہو ۔ کسی پر تہمت لگائی ہو کسی کا مال کھالیا ہو کسی کا خون بہایا ہواور کسی کو مارا ہولؤ اب ابنیس راضی کرنے کیلئے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جا کیں گی پس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چھوق اس پر جا کیں گی بس اس کی نیکیاں ختم ہوجانے کے بدر کی اگر لوگوں کے چھوق اس پر باقی رہ جا کیں گی بیاں تک کہ باقی رہ جا کیں گیچینک دیا جا گئی۔

#### اعتباه

بندوں پردوشم کے حقوق عائد ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے لیکن ان میں حقوق العباد بہت اہم ہیں اس لئے کہ خدا تعالی اپنے فضل وکرم سے اگر چاہئے تو اپنے حقوق کومعاف کر دیں کہ جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں لہذا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العبادادا کرنے کی ہڑمکن کوشش کرے ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب ہیں گرفتار ہوگا۔

### مال اورا فتذار وغيره كي حرص

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي مُلَّئِلًا قَالَ لَوْ كَانَ لِا بْنِ ادْمَ وَإِدْيَانِ مِنْ مِالِ لابْتَعٰى ثالِثًا وَلَا يَمْلَاءُ جَوْفَ ابْنِ اذْمَ إِلَّا التَّرَابُ. (بَعَارَى سَلَمٍ)

'' حضرت ابن عباس خلفین سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ النام نے فرمایا کہ اگر (دنیادار) آ دمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دوجنگل ہوں جب بھی وہ تیسر ہے جنگل کی آرز وکر ہے گا اورا یسے (حریص) آ دمی کا پیپٹ قبر کی مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی''۔

2- عَنْ كَعُبِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِي عَنْمِ بَافُسَدَ لَهَا مَنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِه - (زنری)

''حضرت کعب بن ما لک ﴿ لِنْهُ مِنْ مَا كَهِ حَضُور عَلِيْنَا لِهِ اللهِ مِنْ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلهِ اللهِ مَا لَكَ وَلَا لَهُ وَ اللهُ وَالشَّرَ فِي اللهِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

3- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لُعِنَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَلَعِنَ عَبُدُ الدِّرْهَمِ۔ (زنری)

'' حضرت ابوہر ہرہ رہ النتیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیتانی اسے فر مایا کہ درہم و ۔ دینار کے بندے پرلعنت کی گئی ہے'۔

ونيا

1- عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنْيَا رَأَسُ كُلِّ اللّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنْيَا رَأَسُ كُلِّ النّهُ عَلَيْكَ يَقُولُ حُبُ الدُّنْيَا رَأَسُ كُلِّ النّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُو

حضرت حذیفہ رٹائٹنڈ نے فرمایا کہ کہ بیں نے رسول کریم علینہ انتہام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے'۔

2- عَنْ أَبِي مُوْسِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِالْحِرَةِهِ وَمَنْ اَحَبَّ الْحِرَةُهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاتِّرُوهُ مَا يَبْقِي عَلَى هَا يَفِينَ (احراسَكُونَ) وَمَنْ اَحَبُ الْحِرَةُ اَضَرَ بِدُنْيَاهُ فَاتِّرُوهُ مَا يَبْقِي عَلَى هَا يَفِينَ (احراسَكُونَ ) حَمْت حضرت الوموكُ وَلَا يَعْ فَيَا كَرَ حضور عَلِينًا فَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

3- عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ لَوْ كَانَتِ الدَّنيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةً (رَبَى)

'' حصرت مہل بن سعد و النظر نے فرمایا کہ رسول کریم منگانیکی کے فرمایا کہ اگر دنیا ضدائے تعالیٰ کی نظر میں مجھر کے برکے برابر بھی وقعت رکھتی تو اس میں ہے کا فرکو ایک گھونٹ بھی نہ بلاتا''۔
ایک گھونٹ بھی نہ بلاتا''۔

4 عَنْ آبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُلِنَا قَالَ اللَّهِ مَلْكُونٌ مَا فِيهَا إِلَا ذِكُو اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مَتَعَلِّمٌ \_ (تنرى)

'' حضرت ابو ہر برہ وظائفۂ سے روایت ہے کہ حضور علیہ النام نے فر مایا کہ (کان کھول کر) سن لو د نیا ملعون ہیں گر ذکر اللی اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں گر ذکر اللی اور وہ چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں گر ذکر اللی اور وہ چیزیں جنہیں رہ بنتھا کی مجبوب رکھتا ہے اور عالم یا متعلم بھی''۔

5- عَنْ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ الدُّنِيَا سِجْنُ الْمُومِنِ وَجَنَّةً الْكَافِرِ (مسلم رُبِيْ) الْكَافِرِ (مسلم رُبِيْ)

''حضرت ابو ہریرہ ڈائنٹۂ نے کہارسول کریم مائنٹیئم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہےاور کا فرکی جنت ہے'۔

عمراور مال كى زياوتى كب تعمت سے 1- عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظِةً لَيْسَ اَحَدُ اَفَضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ

مُوْمِن یَعَمَّرُ فِی الْاِسْلَامِ لِتَسْبِیْحِهِ وَتَکْبِیْرِهٖ وَتَهْلِیْلِهِ۔(احمد مِسُلَوٰة)
''حضرت ابن شداد خلینی نے کہا کہ حضور علیہ اللہ فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے خدائے تعالیٰ کی تنبیج وتکبیراور اس کی عبادت و تبلیل کی تنبیج وتکبیراور اس کی عبادت و تبلیل کی تابیع اسلام میں زیادہ عمر بائی''۔

2- عَنْ آبِي بَكُرَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ آيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَآتُ النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَآءَ عَمَلُهُ (رَنِي)

'' حضرت ابوبکر روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول الله منَّا تَیْمِ اِلله منَّا تَیْمِ اِلله منَّا تَیْمِ ا کون آ دمی بہت اچھا ہے؟ سرکارا قدس منَّا تَیْمِ اِللهِ اِللهِ وَقَصْ جس کی عمر زیادہ ہواور ممل اجھے ہوں۔ پھرع ض کیا کہون آ دمی بہت براہے؟ فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور ممل برے ہوں'۔

3- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حَلُوهٌ فَمَنْ آخَذَ بِحَقِّهِ وَصَعَهُ فِى حَقِّهِ فَيَعُمَ الْمَعُونَةُ (بَخَارَى اللم)

''حفرت الوسعيد خدرى وَلَا النَّيُ الصاروايت بِ كدر الول كريم عَلِينَا إِنَهَا إِن فَر ما ياكه كد (دنياكا) مال سنر رَكِين تروتازه اور لذيذ به توجوش اس كوجائز طريقه سے حاصل كر دواور جائز مصارف عين صرف كر بواييا مال بهترين مدد كار بيئ والله عن رَجُلٍ مِنْ آصُحابِ النَّبِي عَلَيْكُ لَا بَالسَ بِالْعِنْ لِي لِمَنِ اتَقَلَى اللّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصَحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ لَا بَالسَ بِالْعِنْ لِي لِمَنِ اتَقَلَى اللّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلْفِينَ فِي اللّهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلْفِينِ اتَقَلَى النَّهُ عَيْ وَطِيْبُ النَّفُسِ مِنَ النَّعَيْمِ فَي وَطِيْبُ النَّفُسِ مِنَ النَّعَيْمِ فَي اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ وَالْقِسِ مِنَ النَّعَيْمِ النَّفُ وَالْمِسِ مِنَ النَّعَيْمِ وَالْمَدِ وَالْمِسِ مِنَ النَّعَيْمِ النَّهُ مِنْ النَّعَيْمِ النَّهُ مِنْ النَّعَلِيمُ النَّهُ مِنْ النَّعَيْمِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّعَلِيمُ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

" حضور علینا از ایک صحافی نے کہا کہ سرکارافدس سائیلیا کے بینی کہ جوشخص اللہ متارک و تعالیٰ سے ڈریاں کے لئے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں اور پر ہیزگار آدمی متارک و تعالیٰ کا متارک میں خدائے تعالیٰ کی ختوں کی جسمانی تندری مالداری ہے بہتر ہے اور خوش دلی بھی خدائے تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے (ایک عظیم نعمت) ہے '۔

5- عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضَى يَكُوهُ فَا مَّا الْيُوْمَ فَهُوَ

تُرْسُ الْمُوْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هُوْلَاءِ الْمَلُوْكُ وَقَالَ
مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَلِهِ شَيْءٌ فَلْيُصُلِحُهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلُ
مَنْ يَبُدُلُ دِينَةً وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الصَّرْفَ (مُنَ النَّهِ الْمَكُوة)
مَنْ يَبُدُلُ دِينَةً وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الصَّرْفَ (مُنَ النَّهِ الْمَكُوة)
مَنْ يَبُدُلُ دِينَةً وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الصَّرْفُ (مَانَ عِيلِ النَّهِ الْمَكُوة)
مَنْ يَبُدُلُ دِينَةً وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ الصَّرْفُ (مَانِ عِيلِ النَّوَا الْمَعْلَةُ اللَّهُ الْمَلَى الْمَالِمُ وَمَا الْمَوْلِ الْمَلَالُ وَمِلَ الْمَلَالُ وَمِلَ الْمَالُولُ الْمَلَالُ الْمَلَالُ وَمِلَ الْمَلْوَلِ الْمَلْفَالِ عَلَى اللَّهُ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلُ الْمَلْوَلِ الْمَلْوَلُ الْمَلْوَلُ الْمَلْسُلُ الْمَلْوَلُ الْمَلْلُ الْمَلْلُ الْمُؤْلُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّالُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ الْمَلْلُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَلْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَلْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمَالُ الْمُؤْلُ اللَّالُ الْمُؤْلُ اللَّالُ الْمُؤْلُ الْمَلْلُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

#### ریا کاری

1- عَنْ مَحْمُوْدِ بَنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمُ قَالَ إِنَّ اَخُوفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ السِّرِ لَكَ الْاَصْغَوُ قَالَ الرِّيَاءُ (احم) الشِّرُكَ البَيدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيْدِ مِنْ لِبَيْ مَا لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

2- عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ و آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>.-</sup> اسامع جمع السمع بضم الميم وهو جمع يفتح السين و سكون الميم ١٠٠٠ مثم

فرماتے ہوئے سنا کہ جو تحص اوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گانو خدائے تعالیٰ اس کی (ریاکاری) لوگوں میں مشہور کردے گا اور اس کوذلیل ورسوا کرے گا'۔
3- عَنْ آبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰی فِی الْعَلَانِیةِ فَا اَسْتِیْ فَی الْعَلَانِیةِ فَا اَسْتِیْ فَی الْعَلَانِیةِ فَا اَسْتِیْ فَالَ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔
فَا حُسَنَ وَصَلّٰی فِی السِّیّرِ فَا حُسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔
فَا حُسَنَ وَصَلّٰی فِی السِّیّرِ فَا حُسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰیٰ هٰذَا عَبْدِی حَقّا۔

4- عَنْ شَكَّادِ بُنِ اَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُوائِي فَقَدُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُوائِي فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُوائِي فَقَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

' حضرت شداد بن اوس والتنوز نے کہا کہ میں نے حضور علیتا ہے کہا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دکھاوے کیلئے نماز بڑھی اس نے شرک کیا اور جس شخص نے دکھاوے کیلئے روز ہ رکھا تو اس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ و ما تو اس نرشرک کیا''۔

کینی جوکام دکھاہ ہے کیلئے کر ہے شرک ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی دو تعمیں ہیں جلی اور خفی بت پرستی کرنا تھلم کھلا شرک ہے (بیشرک جلی ہے) اور ریا کاری جو کہ غیر خدا کیلئے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت پرستی کرتا ہے (بینی بیشرک خفی ہے) جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہروہ چیز جو تجھے خدائے تعالی ہے دو کے وہ تیرابت ہے۔

### تضوريسازي

١- عَنْ اَبِى طَلْحَةً قَالَ قَالَ النّبِى عَلَيْتُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبُ
 وَ تَصَاوِيْرُ ـ (بَنارَى سُلمٍ)

'' حضرت ابوطلحہ رہائیئے' نے کہا کہ حضور علیہ انتہا ہے۔ فرمایا کہ جس گھر میں کتایا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فریشتے نہیں آتے''۔

2 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اَشَدُّ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ اَشَدُّ النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّهِ الْمُصَوِّرُونَ - (بخارى مسلم)

'' حضر ست عبداللہ بن مسعود رٹائٹے؛ نے فر مایا کہ میں نے رسول کریم علیہ اللہ کوفر ماتے ہوئے۔ معرفہ منازی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ خدائے تعالیٰ کے بیہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گاجو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں''۔

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ اوْلَاكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرِّجُلُ الصَّالِحُ بِنَوُا عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ الْفَاكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرِّجُلُ الصَّالِحُ بِنَوُا عَلْى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ أُولَيْكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ أُولَيْكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ أُولَيْكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ المَّن اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

" حضرت عائشه مدیقته ملی بنی کریم مالینی کریم مالینی کریم مالیا که جسته کولوگون کا حال میہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی مرجا تا ہے تو وہ لوگ اس قبر پر عبادت

خانہ بنا کیتے ہیں پھراس میں ان (نیک لوگوں کی) تصویر بناتے ہیں۔ یہ لوگ خدائے تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں''۔

#### ضرورى انتتاه

آج کل بہت ہے جاہل گنوارصوفی کہلانے والے اور بزرگان کہلانے والے اور بزرگان کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعوی کرنے والے ، حضرت نمو نے پاک ، حضرت خواجہ غریب نواز ، حضرت محبوب اللی ، حضرت صابر کلیری ، حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی ، حضرت تاج الدین نا گیوری ، حضرت وارث علی شاہ اور دیگر اولیائے کرام و بزرگان دین ڈی گئے اجمعین کی تصویریں اپنے گھروں میں اور دو کا نول میں رکھتے ہیں یہ شخت ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور بعض لوگ بزرگان کی تصویر کے میں اور دو کا نول میں مضادب سے بیٹھ کران کا تصور کرتے ہیں اور یہ بت پرتی کا درازہ کھولنا ہے جو شخت حرام اورنا جائز ہے۔

#### توقف وجلد بإزي

الله عَن سَهُ لِ ابْنِ سَعُدِ السَّاعِدِي آنَّ النَّبِى عَلَيْ قَالَ الْا نَاةُ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

'' حضرت مہل بن ساعدی طالتی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیتا اپتاای نے فرمایا کہ کاموں بیں نو قف کرنا بینی جلد بازی نہ کرنا خدائے تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی نہ کرنا خدائے تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے'۔

2- عَنُ آنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيّ عَلَيْتِ اللهِ الْحَوْمَ وَانْ خِفْتَ عَيَّا فَامُسِكُ (ثرح النه المَوَة )

دَايَّتَ فِي عَاقِبَته جَيْرًا فَامُضِه وَإِنْ خِفْتَ عَيَّا فَامُسِكُ (ثرح النه المَوَة )

د مَرْتُ الن وَلَيْ مُن اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

3- عَنْ مَصْعَبَ بُنِ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ

عَلَيْ قَالَ الْتُوَدَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْاحِرَةِ - (ابرداؤه)
"خضرت مصعب بن سعدا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملَّ تَنْدَا مِنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى عَمَلِ اللهِ عَلَى عَمَلِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# فيكى كالحكم دينااور برائي يسيروكنا

1- عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ مَنْ رَّأَى مِنْكُمُ مَنْكُمُ الْمُعَنَّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَ مَنْكُمُ الْمُ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ وَ لَا يَعْمَانَ (مَلَم) وَلَا يَمَانَ (مَلَم)

"حضرت ابوسعید خدری بنائیئی سے روایت ہے کہ رسول کریم علینہ انتہا ہے فر مایا کہ جوشخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے روک دے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کرنے کی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کرنے کی قدرت نہ ہوتو دل سے براجانے اور بیسب سے کمڑور ایمان ہے"۔

- 3- عَنِ الْعُرْسِ بُنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِي الْكِبِي الْكِبِيِّ قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِي الْأَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرَهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَ مَن غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (ابردادُد)

''حضرت عرس بن عميره رئائي سے روایت ہے کہ نبی کريم عليہ اور الله سے فرمايا کيہ جب کہ بنی کريم عليہ اور الله سے م جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے جو تحض وہاں حاضر ہو مگراہے وہ ناپیند سجھتا ہوتو وہ اس موجود نہ ہولیکن اس کو اس آدی کے مثل ہے جو وہاں موجود نبیں۔ اور جو تحض وہاں موجود نہ ہولیکن اس کو

بیندگرتا ہوتو وہ اس آ دمی کی مثل ہے جو و ماں موجو د ہو''۔

4- عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ النَّهُ الْنَهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَزَّوَ جَلَ اللهُ عَرَّوَ جَلَ اللهُ عَرَّوَ جَرَئِيلًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن اقْلِبُ كَذَا وَ كَذَابِاَهلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبُدَكَ فُلَانًا لَمُ يَعْصِكَ ظُرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَعْصِكَ ظُرُفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبُهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَتُمَعُّرُ فِي سَاعَةً قَطُد ( يَئِلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

" حضرت جابر والنفظ نے کہا کہ رسول کریم علیہ اللہ اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت جبرائیل علیائی کو محم دیا کہ فلال شہر کو جوالیا اور ایسا ہے اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ جبرائیل علیائیل نے عرض کیا اے میرے پروردگاران باشندوں میں تیرا فلال بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافر مانی نہیں کی ہے تو خدائے تعالی فلال بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی تیری نافر مانی نہیں کی ہے تو خدائے تعالی نے حکم فر مایا کہ مکررتکم دیتا ہوں کہ اس پراورکل باشندوں پرشہرکوالٹ دواس کے کہ اس کا چبرہ گنا ہوں کو دیکھ کرمیری خوشنودی کیلئے ایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا"۔

5- عَن انسَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ رَايَتُ لَيْلَةً السُرِى بِي رِجَالًا تُقُرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَوْ لَاءِ يَا جِبْرَئِيلُ قَالَ هُولَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ الْمُولَاءِ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

"خصرت انس خانی ہے دوایت ہے کہ حضور علیہ انتها ہے فرمایا کہ میں نے معراح کی شب دیکھا کہ بچھلوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کائے جارہے ہیں۔
میں نے بوجھا جرائیل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیرآپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں۔ جواوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں اور ایخ آپ کو بھول جاتے تھے۔ بینی خود نیک کام نہ کرتے تھے "۔

6- عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ النَّارِ فَيَطُحَنُ فِيهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ فَيَطُحَنُ فِيهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ فَيَطُحَنُ فِيهَا كَطَعُنِ الْحِمَارِ بَرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ برَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ برَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ آيُ فَلَانٌ مَا شَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ بَرَحَاهُ فَيَحُونُونَ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امُرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكِرِ قَالَ كُنْتُ امْرُكُمْ بِالْمَعُرُونِ وَ

لَا اتِيكُمْ وَ النَّهَاكُمْ عَنِ الْمُنكِّرِ وَ اتِيهِ ( بَعَارَى اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

'' حضرت اسامہ خالی نے کہا کہ رسول کریم طابی نے نے ایک کہ آگی ہے۔ نظر کر جہم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آ نتیں فوراً پیٹ ہے نکل کرآگ میں گرزیں گی پھر وہ انہیں پینے گا لینی ان کے گر دچکر کائے گا جیسے بن چکی کا گدھا آ ٹا پیتا ہے تو دوزخی بید کیچکر کائے گا جیسے بن چکی کا گدھا آ ٹا پیتا ہے تو دوزخی بید کیچکر اس کے پاس جمع ہوجا بمیں گے اور اس ہے کہیں گے اور اے فلال تیرا کیا حال ہے یعنی بیتو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ہمیں نیک کام کرنے اور برے کام ہو جا تھا؟ وہ کچگا ہاں میں تم کو نیک کام کام کام کم دیتا تھا اورخوداس کونیک کام کام کم کم دیتا تھا اورخوداس کونیک کام کام کی حکم دیتا تھا اورخوداس کونیک کام کام کام کام کی حکم دیتا تھا ۔ دھنرت شن عبدالحق محدث دہلوی برائی ہوت اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ دستی خودرابدان عمل نمودن موجب عذاب ست دیجہت امرونہی کردن و خودرابدان عمل نمودن موجب عذاب ست وایس بجہت عمل نہ نمودن ست نہ بجہت امرونہی کردن کہا گرائیں را ہم نہ کند سی تی تری گردد آنرا بیزک دوواجٹ'۔

یعنی اس صدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کوامرونہی کرنا اورخوداس پڑمل نہ کرنا موجب عذاب ہے۔لیکن بیعذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے امرونہی کی وجہ سے نہیں ہے اس لئے کہا گرامرونہی نہیں بھی کرے گانو دو واجب بڑک کرنے کے سبب اور زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ (افعۃ اللمعات جند ۴۴ء۔۱۵)

أوراس باب الامر بالمعروف كيشروع مين فرماتے ہيں:

که درو جوب امر بمعر وف شرط نیست که آمرخود نیز فاعل باشدو به آن نیز درست ست زیرا که امرکردن نفس خود واجب ست وامرکردن غیر واجب دیگر۔اگریک واجب فوت مشود ترک واجب دیگر۔اگریک واجب فوت مشود ترک واجب دیگر جائز نه باشد و آنکه واقع شده که له که تقولون ما لا تفعلون در کیوں کہتے ہو جوکر نے نہیں) بر تفذیر شلیم که درود آن درام معروف و نہی منکر باشد مراد زجر و منح از ناکردن ست نه ازگفتن اما شک نیست که اگرخود بکند بهترست چه امراز کسیکه خود منگل نیست که اگرخود بکند بهترست چه امراز کسیکه خود منگل نیست تا نیم بین نه کند۔

لین امر بالمعروف کے واجب ہونے میں خود آمر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بغیر عمل بھی امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور عمل بھی امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے دوسرے کو امر بالمعروف کرنا دوسرا واجب ہے اگر ایک واجب فوت ہو جائے تو دوسرے واجب کوچھوڑ نا ہر گر جائز نہ ہوگا اور وہ جو قر آن مجید پارہ ۲۹ میں لیمہ تقولون ما تفعلون آیا ہے اگر اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تنلیم بھی کرلیا جائے تو عمل نہ کرنے پر زجروتوئ مراد ہے نہ کہ کہنے پر۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ اگر خود بھی عمل کرے و بہتر ہے 'اس لئے کہ ایسے خص کا امر بالمعروف کرنا اثر نہیں کرتا جو خود رجمل ہے۔

انتباه

امر بالمروف کی چنرصور تیں ہیں اگر غالب کمان ہو کہ فیصحت کو تیول کر لیں اور برائی سے کمان ہو کہ فیصحت کر نے کہ اللہ اور برائی سے خاموش رہنا جا کر ہیں ہے جس سے دشنی اور گمان ہو کہ فیصحت کرنے پرلوگ برا بھلا کہیں گے یا مار بیٹ کریں گے جس سے دشنی اور عداوت پیدا ہو گی تو ان صورتوں ہیں خاموش رہنا افضل ہے۔ اور اگر مار پیٹ پرصبر کر لے گاتو مجاہد ہے ایسے خص کو امر بالمعروف و بی عن المنکر میں کوئی جرب نیس اور اگر جا تنا ہے کہ فیصحت کر بے نیس اور اگر جا تنا ہے کہ فیصحت کر بے نیس اور اگر جا تنا ہے کہ فیصحت کر بے نیس کی کہ اس صورت میں فیصحت کر بے نیس اور اگر جا تنا ہے دقاؤی ما اسکیری جلا پنجم صفحہ و جو و ان کان یعلم باکبر رایہ انه لو امر بالمعروف یقبلون بالمعروف علی وجو و ان کان یعلم باکبر رایہ انه لو امر ہالمعروف یقبلون باکبر رایہ انه لو امر ہم بذلک قذقوہ و شتموہ فتر که افضل و کذلک لو علم انہم یو صربوہ صبر علی ذلک و لا یسکوا الی احد فلا باس افضل و لو علم انہم لو ضربوہ صبر علی ذلک و لا یشکوا الی احد فلا باس افضل و لو علم انہم لو قو محاهد و لو علم انہم لا یقبلون منه و لا یخاف منه النہ می عداؤہ و لا یہ منا فہو بالنہ ارو الامر افضل کذا فی المحیط۔

2- برائی ویکھنے والے پرلازم ہے کہ اس سے روکے اگر چہوہ خود اس برائی میں مبتلا ہواس

کے کہ شرع نے برائی سے بچااور دوسرے کواس سے روکنا یہ دونوں با تیں لازم کی ہیں تو برائی سے نہ بچنے پر روکنے سے بری الذمہ نہیں ہوگا جیسا کہ فقاؤی ہند یہ جلد پنجم صفحہ وسم سے رجل رای منکرا وہذا الرائی ممن یر تکب هذا المنکر یلزمه ان ینهی عنه لان الواجب علیه ترك المنکر و النهی عنه احدهما لا یسقط عند الاخر کذا فی خزانه المفتین و هکذا فی الملتقط و المحیط۔

### توكل

1- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاةً-(ان،

'' حضرت عمر و بن العاص رئائنی نے کہا کہ رسول کریم عَلِینَا اُبِیام نے فر مایا کہ جوشخص اللّٰد تعالیٰ پر تو کل کر لے (اورائیے تمام کاموں کوخدائے تعالیٰ کے سپر دکر دے) تو اللّٰد تعالیٰ اس کیلئے کافی ہے''۔

2- عَنْ عُمَرُو بُنِ الْبَحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُمَرُو بُنِ الْبَحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو نَحُومُ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو نَحُهُ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو فَي الطَّيْرَ تَغُدُو فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَقَلَى اللهِ عَقَلَى اللهِ اللهِ عَقَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا يَرُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' حضرت فاروق اعظم ر النفط نے فر مایا کہ میں نے حضور علیہ النہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اگرتم لوگ خدائے تعالی پر تو کل کر لوجیسا کہ تو کل کاحق ہے تو وہ تم کواس طرح روزی دے گا جس طرح پر ندوں کو دیتا ہے کہ وہ سبح کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہوکروا پس لو نیتے ہیں''۔

3- عَنُ أَبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِي النَّالَةُ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتُ بِتَحُوِيْمِ الْحَلَالِ وَ لَكِنَ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا الْحَلَالِ وَ لَإِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدِ اللَّهِ (رَبِي)

'' حصرت ابو ذرین نیم نیم سے روایت ہے کہ بی کریم ملی نیم آئی آمیے فرمایا کہ طلال کوائے اور مال کوائے اور مال کو ضائع کردیے کانام ترک دنیا نہیں بلکہ دنیا ہے ہے رعبتی

ہے کہ جو بچھ(مال و دولت) تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر بلکہ اس پر بھروسہ کر جوخدائے تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے'۔

4- عَنُ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَجَبًا لِامْرِ الْمُومْمِنِ إِنَّ آمُرَةُ كُلَّهُ لَكُ عَجَبًا لِامْرِ الْمُومْمِنِ إِنَّ آمُرةً كُلَّهُ لَكُ خَيْرٌ وَلَيْ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (سَلَم) خَيْرًا لَهُ وَ إِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (سَلَم)

'' حضرت صہیب وہ النیز نے کہا کہ رسول کریم طابقی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اس کے ہرکام میں بھلائی ہے اور بیشرف مومن کے سواکسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہواور اس پر خدائے تعالی کاشکر بجالائے تو اس میں اس کیلئے بہتری ہے اور اگر بھی مصیبت بہنچ اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کیلئے بہتری ہے۔

5- كَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ سَعَادَةِ بُنِ ادَمَ رَضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَ مِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ تَرُكُهُ اسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَ مِنْ شِقَاوَةِ بُنِ ادَمَ لَا لُكُهُ اسْتِ خَارَةَ اللَّهِ وَ مِنْ شِقَاوَةٍ بُنِ ادَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ \_ (احم، تندى)

' حضرت سعد و النون نے کہا کہ سرکاراقدس النون کے فرمایا کہ آدمی کی نیک بختی ہے کہ جو پچھاللہ تعالی نے اس کیلئے مقدر کردیا ہے اس پرراضی رہے، اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی سے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی سے بھلائی مانگنا جھوڑ دے۔ اور آدمی کی بدختی ہے کہ خدائے تعالی نے (اس کے بارے میں) جو پچھمقدر فرمادیا ہے وہ اس پر آزردہ ہو'۔

# نزمی،حیااور حسن خلق

1- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقَ يُحِبُّ الرِّفْقَ-(سلم شريف)
د مضرت عائشه ولي فن سے روایت ہے کہ حضور علیہ وقام نے فرمایا کہ خدائے تعالی
مہربان ہے اور مہربانی کو پہند فرما تاہے '۔

2- عَنْ جَوِيْهِ عَنِ النّبِي عَلَيْتُ قَالَ مَنْ يَنْحُومُ الرّفْقَ يُنْحُومُ الْحَيْرَ (ملم) "وحضرت جربر وللنّهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْتَ اللّٰ اللّٰ کہ جو محض نری

ے حُروم کیا جاتا ہے وہ (دوسر کے لفظوں میں) بھلائی ہے حُروم کیا جاتا ہے'۔

3 عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْ الْحَیّاءُ مِنَ الْإِیْمَانِ وَ الْإِیْمَانُ فَیٰ النّادِ۔ (احمہ تریٰدی)

''حضرت ابو ہریدہ رُتی اللّٰ اللّٰ کہ رسول کریم عَلِیْتَ اللّٰ اللّٰ کہ شرم وحیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا اور بے حیائی فخش گوئی برائی کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا اور بے حیائی فخش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوز ن میں جائے گا'۔

4- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ لِ

(بخاری مسلم)

'' حضرت عمران بن حصین طالعیٰ نے کہا کہ حضور علیٰاتھ نے فرمایا کہ حیا کی ساری قشمیں بہتر ہیں''۔

5- عَنِ ابْنِ عُمَرَانَ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَ الْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا رُفعَ اَحَدُهُمَا رُفعَ الْاحَرُ (بِينَ)

'' حضرت ابن عمر رُنگُنُهُمُنا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنگُنگِنا کے ایمان اور حیا دونول ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے'۔

6- عَنْ مَالِكِ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعِثْتُ لِأَتَّمِمَ حُسُنَ الْإِخْلَقِ. (مؤطا مِكُونة)

'' حضرت ما لک بنائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منائیز آم نے فر مایا کہ میں حسن اخلاق کی (فدروں) کی تکیل کیلئے بھیجا گیا ہوں''۔

" حصرت ابو ہریرہ وٹائٹیڈ نے کہا کہ حضور علیہ انہا ہے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق التھے ہیں"۔

#### بنسناإومسكرانا

1- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ الصِّحُكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحُكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحُكِ ثَمِينَ الْقَلْبَ (اصررنر)
 الضِّحُكِ تُمِينَ الْقَلْبَ (اصررنر)

" حضرت ابو ہریرہ رائٹنٹ نے کہا کہ رسول الله منافیلی نے فر مایا کہ زیادہ نہ ہنسواس اللہ کہ زیادہ نہ ہنسواس النے کہ زیادہ بنادل کومردہ بنادیتا ہے'۔

2- عَنْ اَبِى هُرَيَرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوُ الْقَاسِمِ عَلَيْكُ وَالَّذِى نَفَسِى بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُوْنَ مَا اَعُلَمُ لَبُى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اَبُوُ الْقَاسِمِ عَلَيْكُ وَالَّذِى نَفَسِى بِيدِهِ لَوْ تَعُلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا \_ (بخارى شِي)

'' حضرت ابو ہر رہ مطابعہ نے کہا کہ ابوالقاسم ملی نیڈ اسے فرمایا کہ مہار ہوات کی جسس نے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ ان حقیقتوں کو جان لوجنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ روؤاور کم ہنسو''۔

3- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ النَّبِى عَلَيْكَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى اَرَاى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ (بَخَارِي)

دو حضرت عائشه ولا تنفينانے فرمایا که نبی کریم علینا پرتام کوابیا کھل کر ہنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ ان کا تالونظر آجائے۔ آپ صرف نبسم فرمایا کرتے ہے'۔

æ.....æ....æ

## فضمائل سبد المرسلين عليمان والماس

الله عَنْ تُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ أَنَا خَاتَمُ النّبِينَ لَا نَبِي بَعُدِئ .
 عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ أَنَا خَاتَمُ النّبِينِ لَا نَبِي بَعُدِئ .
 (ابوداؤد، مثلؤة ص ٢٥٥)

'' حضرت توبان بنائیز سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور عَلِیْرَ اللّٰہِ اِنْ فَر مایا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا''۔

2 عَنْ آبِى هُركِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْتُ خُتِمَ بِى الرُّسُلُ \_

( بخاری مسلم مشکوٰ ة ص ۵۱۱ )

'' حضرت ابو ہریرہ رنائنٹن سے روایت ہے کہ ان یا نے کہا کہ رنبول کریم علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ برختم کر دیا گیا''۔

4- عَنُ ابِی هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ مَلْنَظَةً قَالَ بَیْنَا اِنَّا نَائِمٌ رَایَتَنِی اُتَیْتُ وَالِی بِمَفَاتیْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَو صِنعَتْ فِی یَدَیّ۔ (بناری مسلم معلوق مناه)

در میان کہ میں سور ہا تھا میں نے و یکھا کہ زمین کے فزانوں کی تخیاں لائی گئ اور درمیان کہ میں سور ہا تھا میں نے و یکھا کہ زمین کے فزانوں کی تخیاں لائی گئ اور

میرے دونوں ہاتھوں پرر کھ دی گئی''۔

5- عَنْ عَلِيّ رَضِى اللّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّبِيَّةِ الْعُطِيْتُ مَالَمُ يُعُطَ آحَدٌ مِنْ الْانْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِوْتُ بَالرُّعْبِ وَ الْعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْارضِ ـ مِنَ الْانْبِيَاءِ قَبْلِى نُصِوْتُ بَالرُّعْبِ وَ الْعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْارضِ \_

(احمراأيامن والعللي صَ ١٤٤)

''حضرت علی بنائی نے کہا کہ سرکاراقدس خانی آئے نے میا کہ مجھے وہ عطا ہوا کہ جو مجھے است کے خطا ہوا کہ جو مجھے سے میری مدد فر مائی گئی اور مجھے ساری زبین کی نجیاں عطا ہوا تھا رعب سے میری مدد فر مائی گئی اور مجھے ساری زبین کی نجیاں عطا ہوئیں''۔

8- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا اكْرَمُ الْأَوَلِيْنَ وَالْا خِوِيْنَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنَا اكْرَمُ الْأَوَلِيْنَ وَالْا خِوِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخُورٍ . (ارى مِشَاوَة سِهِ اه)

' وحضرت ابن عباس رئائن نے کہا کہ سرکار افتدس منائن آئی نے فر مایا کہ خدائے تعالی کے مزد کے بعدائے تعالی کے مزد کی دالا ہوں۔ کے مزد کیک میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں۔ اور مجھے اس برفخر میں'۔

9- عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُ النَّبِى عَنْكُ فِى لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعُلْتُ النَّبِى عَنْكُ فِى لَيْلَةِ إِصْحِيَانِ فَجَعُلْتُ انْظُرَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَراءً فَإِذَا هُوَ الْحَسَنُ عِنْدِى مِنْ الْقَمَرِ ( تَذَى، دارى، مَثَوْة الله )

'' حضرت جابر بن سمرہ رہ النفی نے فر مایا کہ میں نے سرکارا قدی تا اللہ کی رات میں دیکھا تو بھی حضور مالی کی طرف دیکھا اور بھی جاند کی طرف حضور مالی کی اور کھا اور بھی جاند کی طرف حضور مالی کی اور کھا اور بھی جاند کی طرف سے بڑھ کر وقت سرخ لباس بہنے ہوئے تھے (آخر میں نے فیصلہ کیا) وہ جاند سے بڑھ کر حسین ہیں'۔

10- عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَذْهَرُ اللَّهِ عَلَيْ عَرْفَهُ اللَّوْلُو وَمَا مَسَسُتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اللَّهِ عَلَيْتُ أَزْهَرُ اللَّهِ عَلَيْتُ شَمِمْتُ مَسَمُتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيْرًا اللَّهِ عَلَيْتِ مَنْ رَائِحَةِ النّبِي عَلَيْتُ رَجَارِي اللّهِ عَلَيْتِ شَمِمُ مَثَلَةً مَنْ وَالْحَةِ النّبِي عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُولُولِلللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ال

11-غن جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ النَّهِ عَرْقِهِ أَوْقَالَ مِنْ رِيْحِ عَرْقَهِ (وارى اللَّهُ اَحَدُ إلَّا عَرَفَ اللَّهُ قَدُ اللَّهُ عَرُفَهِ الْوَقَالَ مِنْ رِيْحِ عَرْقَهِ (وارى اللَّهُ اللَّهُ قَدْ (وارى اللَّهُ عَرُفَهِ الْوَقَالَ مِنْ رِيْحِ عَرْقَهِ (وارى اللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ قَدْ (وارى اللَّهُ عَرَفَهِ اللَّهُ قَالَ مِنْ رِيْحِ عَرْقَهِ اللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ عَرُفَةً عَرْدِتَ مِنْ واللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ واللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ واللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

انتباه

1- حضور سید عالم منافیریم کا چبره اقدی ایسا روشن و تا برناک تقا که بقول راویان حدیث کے

- چېرے میں جاند وسورج تیرتے تھے۔ جس نے بحالت ایمان ایک بار چېره و مکھ لیاوہ صحابی ہوگیا جونبوت کے بعدسب سے بڑا درجہ ہے۔
- 2- سرمبارک بڑااور بزرگ تھا جس سے سطوت وعظمت ٹیکتی تھی اور جوخشیت الہی سے ہر وقت جھکار ہتا تھا۔
- 3- قدمبارک ندزیادہ لمباتھا اور نہ زیادہ حجوثا۔ گرانسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونیخ نظرآ تے۔
- 4 جسم پاک نورانی تھا اس لئے اس کا سابیہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا اور نہ جا ندنی میں جسم پرکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میں ۔ جسم پرکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔
- 5- موئے مبارک بچھ بل کھائے ہوئے تھے جواکٹر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے۔اور جب مجھی چبرہ انور پر بکھر جاتے تو وَ الصّحیٰ وَ الّکیلِ اِذَا سَبِجی کی تقبیر بن جاتے۔
- 6- داڑھی شریف گھنی تھی اور چہرہ انوراس کے گھیڑے میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آ بنوی رحل پر قرآن مجیدر کھا ہو۔ ناک سڈول اور تبلی فندرے اٹھی ہوئی جوا جا تک دیکھنے پر شعلہ نورمعلوم ہوتی تھی۔
- 7- سیندمبارک کشادہ تھا جس میں ناف تک بالوں کی ایک ہلی تحریر تھی ۔ شکم مبارک سطح سینہ کے سینہ کے بینہ کے بینہ کے بیان کے بیان کے برابر تھی جسے چار بارفر شنوں نے چاک کر کے علم و حکمت کا نور بھرا تھا۔ اس کی شان میں اگٹ منشو کے کی آبیت انزی۔
- 9- بیشانی کشاده اور میج ازل کی طرح روش تھی جھے لوگ جا ند کا نکڑا کہتے ہے اور جورا توں کوخدائے تعالیٰ کے حضور میں مجدہ ریزر ہا کرتی تھی۔
- 10- گوش مبارک نہایت موز وں اور سبک دورونز دیک سے بکساں سنتے تھے۔وحوش وطیور

# Marfat.com

کی بول حیال اورشجرو حجر کی زبان حال ہے باخبر ہتھ۔

11- دندان مبارک موتیوں سے زیادہ چمک دار جن سے مسکراتے وفت روشنی بھوٹ پڑتی تھی اور درود بوار جمک اٹھتے تھے۔

12- پشت مبارک ہموار اور سفید و شفاف تھی جیسے جاندی کی ڈھلی ہوئی جس پر شانوں (کندھوں)کے نیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابرا بھری ہوئی مہر نبوت تھی۔

13- آنگھیں سیاہ سرمگیں اور پلکیں بڑی تھیں جو ہر وفت غیب کا مشاہدہ کرتی تھیں اور آگے ۔ چھے کیساں دیکھتی تھیں۔ساری کا ئنات میں صرف انہیں آنکھوں نے خدائے پاک کو ہے۔ ہےجاب دیکھا تھا۔

14- دست مبارک کشادہ اور پر گوشت تھا جومصافحہ کرتا اس کا ہاتھ معطر ہوجا تا انہی ہاتھوں کو خدائے تعالیٰ نے اپناہاتھ فر مایا تھا۔

15-انگلیاں کمبی اور بخش وعطا کے لئے پھیلی ہوئی رہتی تھی۔ جن کے بھی سیصرورت کے ۔ وفت پانی کا چشمہ الیلنے لگتا تھا۔ اور جن کے اشارہ سے جاند کاسینہ شق ہوا اور ڈوہا ہوا سورج ملیٹ آیا۔

16- ينذليال بمواراور شيشه كي طرح لطيف وشفاف تفيس \_

17- كلائيال قدر يه بي اورگداز ، رنگ نگھرا مواصاف وشفاف تھا۔

اً 18-ابرومحراب حرم كي طرح كماندار يقي جس مقام قاب قوسين كاراز آشكارا تقا۔

19- لب مبارک گل قدس کی پتیوں کی طرح پتلے پتلے اور گلاب کی پیکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک جن کی جنبش پر کار کنانِ قصاوقدر ہروقت کان لگائے رہے تھے۔

20- آواز انہائی شیریں کہ دشمنوں کوبھی پیارآ جائے اور اتنی بلند کہ فاران سے کو پنجانو ساری دنیا میں پھیل جائے۔رحمیت وکرم کے موقع پرگل ولالہ کے جگر کی ٹھنڈک اور بھی غیرت حق کوجلال آ جائے تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جا کیں۔

21- گریہ مبارک سکتی ہوئی د بی او از خشیت الہی کے غلبہ سے سیہ کارامت کے ٹم میں رفت اللہ کا کہ میں رفت اللہ کا اور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی بلکوں برآنسوؤں کے جھلکتے ہوئے موقی۔ موئے موتی۔

22- ہنٹی انتہائی مسرت وشاد مانی کے موقع پرلبوں پرصرف ایک ہلکا ساتبسم پھیل جاتا نور کی ایک کرن پھوٹتی اور درود بوارروشن ہوجائے اسی روشنی میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ خلیجنا نے اپنی سوئی تلاش کرلی تھی۔

23- بیینه مبارک انتهائی خوشبودار اورعطرانگیزتھا۔ جدھرے گزرجاتے فضامعطر ہوجاتی۔ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دہن معطری گئی تو بیشت در بیشت اس کی اولا دہیں خوشبو کااثر تھا۔

24- لعاب دہن زخمیوں اور بیار بوں کے لئے مرہم شفا تھا۔کھاری کنویں اس کی برکت
سے شیریں ہوجاتے۔شیرخوار بیچے کے منہ میں پڑجا تا تو دن بھر ماں کے دودھ کے بغیر
آسودہ رہتے۔(ماخوذاز مدارج النوۃ ، شاکل ترزی ہیم الریاض ، فصائص کری ، جوابرالیجار)
الغرض ان کے ہر موید دائم درود
الن کی ہر خو وخصلت یہ لاکھوں سلام

(اعلی حضرت بریلوی)

## حضوصاً اللهبيم سيمثل كوفي نبيس

1- عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيْتُ لَكَ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيْتُ لَكَ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيْتُ لَكَ رَجُلُ إِنَّكُ مُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيْتُ اللهِ قَالَ وَآيَّكُمُ مِثْلَى إِنِّى أَبِيْتُ أَبِيتُ لَكَ مَرَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُلِمُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُلِمُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الل

حضرت امام نووی بیستی فرماتے ہیں: قول الله علیہ انسی ابیت یک علیہ میں دہنی رہی ویست معناہ یہ علیہ فرماتے ہیں: قول الطاعم و الشارب یعی حضور کی تیکی معناہ یہ عمل الله تعالی فی قُوّة الطاعم و الشارب یعی حضور کی تیکی معناہ کے قول یطعمنی رہی ویسقیدی کا مطلب ہے کہ خدائے تعالی مجھوہ طاقت دیتا ہے جو اوروں کو کھائی کرحاصل ہوتی ہے۔

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَ رَسُولَ عَلَيْكَ وَاصَلَ فِى رَمَضَانَ فَوَاصَلَ الِنَّاسُ فَنَهَاهُمْ قَيْلُ لَهُ اَنْتَ تَوَاصِلُ قَالَ إِنِى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّى اُطْعَمَ وَاسْفَى ـ (سلم ١٥٠٥)

'' حضرت ابن عمر خلائی اسے روایت ہے کہ رسول کریم منظ اللہ کے ماہ رمضان میں رات دن بے در بے روزہ رکھا تو حضور منظ اللہ کے است دن بے در بے روزہ رکھا تو حضور منظ اللہ کے است دن بے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فر مایا۔ عرض کیا گیا حضور منظ اللہ کی اور رات دن بے در بے روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار منظ اللہ کے فر مایا کہ ہیں تمہارے شل نہیں ہوں میں کھلایا اور بلایا جاتا ہوں''۔

3- عَنْ أَبِي هُوَيُورَةً قَالَ قَالَ النّبِي عَلَيْكُ لَا تُوَاصِلُو قَالُواْ إِنَّكَ تَوَاصِلُ قَالَ النّبِي عَلَيْكُ لَا تُوَاصِلُ قَالَ النّبِي عَلَيْكُمْ إِنِّي الْبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (بَعْدَى ١٠٥٠٥٥) (مُحْرَت ابو ہریرہ رُنْائِنَ نے کہا کہ نبی کریم مَنْائِنَا اِن کہ رات دن ہے در ہے در اور ومت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مُنْ اَنْدُ اُن ورات دن ہے در ہے دوڑہ رکھتے ہیں۔ سرکارا قدس مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ مَنْ ہُول۔ بیشک میں اس حال میں رات گراوال کے میں ارب جھے کھلاتا پلاتا ہے'۔

اغتاه

حضور سید عالم من گانگیام کواپی مثل بشرنہیں کہنا جا ہے اس لئے کدانبیائے سابقین میلیم کو ان کے زمانے کے کفارا پینمٹل بشرکہا کرتے تھے جیسا کر آن مجید میں ہے۔

فَقَالَ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَواكَ إِلَّا بَشَرًّا مِثْلَنًا (سورة طورا يت ١٢)

"اس کی قوم کے سردار جو کا فر ہوئے تھے بولے ہم تو تنہیں اپنے ہی جلیا آ دمی

و کیھتے ہیں''۔ (رجہ کنزالا بمان)

لعنی نوح علیائل کی قوم کے کا فروں نے کہا کہ ہم تہبیں اپنی ہی مثل بشر بھے ہیں۔اور

ایک اورمقام پرفرمایا:

قَالُوآ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشُو مِّتْلْنَاد (سورهابراتيم:١٠)

ودبو\_ليم توجمي جيسے أوى مؤار (ترجمه كنزالا يمان)

يبال كافرول نے حضرت مولى علياتيا سے كہا كتم ہمارى ہى شكل ہو۔ قرآن مجيد ميں ہے۔

وَ مَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشُو مِثْلُنَا ـ (سوره شعراء ١٨٢)

ووتم تونبيل مكر بهم جيسية دمي " - (ترجمه كنزالايمان)

يبال كافرون في حضرت صالح علياتي سے كہا كتم جمارى بى مثل بشر ہو۔ ياره ١٩ ميں ہے:

وَمَا آنْتَ إِلَّا بَشُو مِثْلُنَا . (سوره شعراء:١٨١)

دوتم مميں جيسے آومی ہو" \_ (ترجمہ کنزالا يمان)

يهال كافرول في شعيب علياتي علياتم مارى بى متل بشر مو-

ان آیات کر بمهسے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیمالسلام کوازراوتو بین اپنے مثل بشرکہنا

کا فرول کاشیوہ ہے۔

#### معراح

1- عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكٍ انَّ رَسُولَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتِّيتُ بِالْبُرَاقِ وَ هُوَ دَابُّةٌ ٱبْيَضُ طُوِيُلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَ دُوْنَ الْبَغَلِ يَضَعُ حَافِرَةً عِنْدَ مُنتَهلى طَرُفِهِ قَالَ فَرِكِبْتُهُ حَتَّى اتَّيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهِ الْآنِياءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسَجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيْةِ رَ كُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ لِي جِبُرِيلٌ بِإِنَاءٍ مَنْ خَمْرٍ وَ إِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاحْتَرْتُ اللَّهَ فَقَالَ اِحْتَرْتُ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلِّي السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَّذِهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ اِلَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا اَنَا بِالْدَمَّ فَرَحَّبَ بِي وَ دَعَالِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْةِ السَّلَامُ فَقِيلً مَنْ اللَّتَ؟ قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلٌ وَ مَنْ مَعَكَّ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلً وَ قَدُ بُعِثَ اِلَيْهَ قَالَ قَدُ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَاذَا اَنَا بِابْنِى الْحَالَةِ . عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَ يَحْيلي بِن زَكْرِيًّا عليه السلام فَرَحْبًا وَ دَعُوا لِي بِحَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ التَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبُرِيْلَ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِتَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عليه السلام وَ إِذَا هُوَ قَدُ أَعُطِي شَطُرَ الْحَسُنِ قَالَ فَرَحَّبَ لِي وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلٌ قِيلٌ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مِهِحَمَّدٌ قِيْلَ وَ قَدُ بُعِثَ عَلَيْهِ قَالَ قَدُ بَعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا بِإِذْرِيْسَ عليه السلام فَرَحَّبَ وَ دَعًا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْنَحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ

فَقِيْلَ مَنْ هَلَا قَالَ جِبُرِيْلٌ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِهِرُونَ عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلٌ قِيلٌ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيْلُ قِيْلُ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلُ وَ قَدْ بُعِتَ قَالَ قد بُعِتَ اللَّهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا أَنَا بِمُوْسلي عليه السلام فَرَحَبَ وَ دَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَٱسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقِيل مَنْ هلذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ فَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَّيْهِ فَفَتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام مَسْنِدَّ ظَهْرَةُ اِلِّي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي اللِّي السِّدُرَةِ الْمُنْتَهِي فَاذَا وَرَقُهَا كَاذَان الْفِيلَةِ وَإِذْ أَثُمُرُهَا كَالُقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ آمُرِ اللَّهِ مَا غَشِي تَغَيَّرَتُ فَمَا آحَدٌ مَنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَظِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَأُولِحِي إِلَىَّ مَا أَوُحَى فَفَرَضَ عَلَّى خَمُسِينَ صَلاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى عليه الصَّلاة وَالسَّلَام فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكُ عَلَى أُمَّتِكُ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ امَّتَكَ لَا يُطِيْقُونَ ذَٰلِكَ فَايِّنِي قَدْ بَلُوتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمِّتِي فَحَطَّ عَنِي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِلي فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكُ فَارُجِعُ إِلَى رَبِكَ سَلُهُ التَّخْفِيفَ قَالَ إِنَّ أُمَّتُكُ لَا يُطِيْقُونَ لِكَ فَارْجِعُ الى رَبِّكُ سَلُّهُ التَّخْفِيفَ قَالَ فَكُمْ أَزَلُ أَرْجِعُ رَبِّي وَ بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يكُلِّ صَلَاةِ عَشَرٌ فَذَٰلِكَ حُمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا

كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشَرًا وَمَنُ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًة وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَى لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَى النَّهِينُ اللَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرُتَهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِينُ اللَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرُتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِينُ اللَّى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا خَبَرُتُهُ فَقَالَ إِرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِينُ فَقَالَ رَبِعُ اللَّى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِينُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا لِي اللَّهُ فَقُلْتُ قَدُ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّى حَتَى السَّخْفِينُ مَنْهُ (مَلَم)

'' حضرت انس شالنین سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانڈیٹر کے قرمایا کہ میرے یاس ایک براق لایا گیا۔ بیالیک سفیدرنگ کا جانورتھا جس کا قد گدھے ہے او نیجا اور خچر سے نیچاتھا اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچی ہے حضور اُلٹیکٹر کے فرمایا که بین اس پرسوار ہوا بہاں تک که بیت المقدس میں آیا۔حضور مُنَاتِیْا مے فرمایا تومیں نے براق کواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام میج اپنی سواریوں ﴾ کو با ندھا کرتے ہتھے۔حضور منگائیا کم نے فر مایا بھر میں مسجد میں داخل ہوا اور دورکعت نماز پڑھی پھر میں باہر نکلاتو جریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کالائے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جریل نے کہا کہ آپ نے فطرت (اسلام) کواختیار کرلیا۔ پھر جبریل مجھ کوآسان کی طرف لے جلے۔ جبریل نے ( آسان کا دروازہ ) کھو گئے کیلئے کہا تو ہو چھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ پھرآ سان کا دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے آ دم علایتیم کودیکھا انہوں نے بھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے دوسرے آسان کی طرف لے مطلے۔ انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لنے کیلئے كباتو يو جيها كيا آپ كون بين؟ فرمايا سركار مصطفیٰ مَالْتَيْنِمْ بِين پھر يو جيها گيا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفی مالیٹی ہیں پھر یو چھا گیا ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (بال) بلایا گیا ہے۔حضور ملائلیا منے فرمایا پھرآسان کا دروازہ ہمارے لئے

کھول دیا گیا تو میں نے دوخالہ زاد بھائیوں بعن عیسیٰ بن مریم اور بھیٰ بن زکر یا پیٹلام کو دیکھا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فر مائی۔ پھر جبریل مجھے تیسرے آسان کی طرف لے چلے۔انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لنے كيليُّ كها تو يوجيها گيا آڀ كون ٻي ؟ فرمايا ميں جبر مل ہوں ، پھر يوجيها گيا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفیٰ سنگانی کے پھر بوجھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیاہے پھرا سان ہمارے لئے کھول دیا گیاوہاں مجھے پیسف علیاتی انظر آئےجنہیں (سارے جہاں کا) آ دھاحسن عطافر مایا گیا ہے انہوں نے مجھے مرحبا كہااورميرے لئے دعائے خيرفر مائی۔ پھر جبريل مجھے چوتھے آسان کی طرف لے جلے تو جبریل علیاتیں نے ( آسان کا دروازہ) کھو<u>لنے کیلئے</u> کہانہ ہو جیما گیا: بیہ کون ہے؟ فرمایا: میں جبریل ہوں کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: سرکارِ مصطفیٰ مَنْ تَنْ َيْنِهُمْ مِينِ \_ بِهِر يوجِها كياان كو بلايا كيا ہے؟ فرمایا: (ہاں) بلایا گیا ہے تو آسان كا دروازه ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے ادریس علیتان آتا ہم کودیکھا تو انہوں نے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر فرمائی جن کے بارے میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا اورہم نے اسے بلندم کان پراٹھالیا۔ پھر جبریل مجھے یا نیجویں آسان کی طرف لے چلے توانہوں نے (آسان کا دروازہ) کھو لنے کیلئے فرمایا تو ہو چھا گیا کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر یو جھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکا، مصطفی منافید میں بھر کہا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو ہمارے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا تو اچا نک مجھ کو ہارون علینا ہوا ، نظر آئے مرحبا كهااورميرك لئے وعائے خيرفرمائی۔ پھر جبريل ہم كو چھٹے آسان كى طرف لے جلے انہوں نے آسان کا دروازہ کھو لئے کیلئے کہا یو چھا گیا بیکون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہول پھڑ او چھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سر کار مصطفیٰ مثالیم کا ہیں۔ چھرکھا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو آسان کا

درواز ہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو میں نے موی عَلِیْآلِیْآمِ کودیکھاانہوں نے مرحبا فرمایا اورمیرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر جبریل جمیں ساتویں آسان کی طرف لے <u> حلے توانہوں نے ( آسان کا درواز ہ ) کھو لنے کیلئے کہا تو یو جھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا</u> جبریل ہوں پھر یو چھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفیٰ منافیظم ہیں۔ پھر بوجھا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے۔ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیتالوزام کودیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تصادر بیت المعمور میں روز انہ ستر ہزارا یے فرشتے داخل ہوتے ہیں جودوبارہ ہیں · آتے (لیمیٰ روز نے نے فرشے آتے ہیں) پھر جھے کوسدرۃ المنتنی برلے گئے اس کے بیتے ہاتھی کے کا نوں کے شل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں تو جب سدرة المنتنى كوخدائے تعالیٰ کے حکم ہے ایک چیزنے ڈھانپ لیا تواس كا رنگ بدل گیا خدائے تعالی کی مخلوقات میں ہے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا پھر خدائے تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی جو پھے وحی فر مائی پھراس نے رات اور دن میں بیجاس نمازیں میرے اویر فرض فر مائیں۔ میں والیسی میں موی علیہ التا ہم کے پاس آیا انہوں نے پوچھا آپ کے پرورد گارنے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا دن رات میں پیچاس نمازیں۔موی علیائل نے کہاا ہے پروردگار کے باس جا کر شخفیف کی درخواست پیش کریں اس لیے کہ آپ کی امت اتن طافت نہیں رکھتی۔ میں نے بنی اسرائیل کی آز مائش کی ہے اوراس کا امتخان لیا ہے۔حضور مُلَاثِیْزِ ہے فے مایا تو میں ہے ہوا یس مِا کرعرض کیا اے میرے پروردگارمیری امت پرآسانی فرما تو خدائے تعالیٰ نے میری امت سے یانج تمازی کم کردیں میں پھرموی موہائی کے پاس آبادور کی سے پانچ نمازیں مم کردی تنئیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کا تعقیق تبیس رکھتی آپ پھراہیے پروردگار کے پاس جا کر شخفیف جا ہیں۔حضور آنٹی این فرمایا کہ میں اسپ

پروردگاراورموی غلیاتی کے درمیان آتا جاتار ہااور نمازی تخفف کاسلسلہ جاری رہا،
یہاں تک کہ خدا ہے تعالی نے فرمایا اے محر شائی آئی کے یہاں تک کہ خدا ہے تعالی نے فرمایا اے محر شائی آئی کے یہاں تو اس کے جارا کہ کیا دس نمازوں کا ثواب ہے تو وہ پانٹی نمازی تواب میں بچاس نمازوں کے برابر ہیں جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کونہ کیا تو صرف ارادہ بی ہے اس کیلئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لیا تو اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اگر کر لیا تو اس کیلئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص برے کام کا ارادہ کر ہے اور اس کونہ کر بے تو بھی بیس کھا جاتا اور کر بے تو اس کیلئے آیک برائی کھی جاتی ہے ۔ حضور کا ایک نے فرمایا اس کے بعد میں از کرموی غلیاتی کے پاس بہنچا تو ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا انہوں نے کہا اپنے رہ بے کہا کہ میں اے مول کر یم مائی گئی کے نے فرمایا کہ میں نے موک علیاتی ہے کہا کہ میں اپنے رہ بے کہا کہ میں اپنے رہ کے پاس جا کر تخفیف جا ہیں تو رسول کر یم مائی گئی گئی گئی این بارحاضر مول کوار کے مول کیا کہ میں اپنی درب کے پاس جا کہ میں اپنی درب کے پاس خوا کہ این از کر اور کی تحقیف کیلئے کا تی بارحاضر مول کوار کا کہ کھی کا اس جاتے ہوئے شرم آتی ہے '۔

2- عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ لَمَّا كَذَّيَنِي قُرَيْشَ قُمْتُ فِي 2- عَنْ جَابِرٍ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقتُ انْجَرِهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا الْحِجْرِ فَجَدِّ فَحَرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا الْحَجْرِ أَنْجُرُهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا الْحَجْرِ أَنْجُرُ اللهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقتُ انْجَرِهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا الْحَجْرِ أَنْجُرُ اللهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقتُ انْجَرِهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا الْحَجْرِ الْمُورَ اللهُ اللهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَطَفِقتُ انْجَرِهُمْ عَنْ ايَاتِهِ وَ انَا اللهُ ا

"خضرت جابر ولالتن سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم علیہ انہا کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب قرایش نے (واقعہ معراج کی بابت) میری تکذیب کی تو میں (ان کوسوالات کا جواب دینے کیلئے) مقام حجر میں کھڑا ہوا تو خدائے تعالیٰ نے بیت المقدی کومیری نگاہوں کے سامنے کردیا میں بیت المقدی کی طرف دیکھ رہا تھا ۔ اور اس کی نشانیوں کے بارے میں قرایش کے سوالات کا جواب دے رہا تھا '۔

انتتاه

1- حضور ملا ين معراج جسماني موني تقي اس لئے كه اگر معراج منامي ياروحاني

بوتى تو كفارقريش حضور الني يم كرنه جهالات اورنه بعض ضعيف الايمان مسلمان مرتد بوت من المنام او بالروح بوت من المنام او بالروح ليس مما نكر كل الانكار و الكفرة انكروا امر المعرج غاية الانكار بلكثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك اصد

2- حضور سید عالم النیکا کو جا گئے ہیں جسمانی معراج ہونا برحق ہے۔ مکه معظمہ سے بیت المقدل تك سيركا الكاركرنے والا كافر ہے اور آسان كى سيركا الكاركرنے والا مكراہ بد ذین ہے۔اشعۃ اللمعات جلد اصفحہ ۵۲۵ میں ہے۔اسراءازمبحد حرام ست تامبحد اقصی ومعراج ازمسجداقصي ست تا آسان واسراء ثابت ست بنص قرآن ومنكرآل كافرست ومعراج بإحاديث مشهوره كمنكرال ضال ومبتدع ست يعنى مسجد حرام يسيم مبجراقصي تك اسراء ہے اور مسجد اقصى سے آنمان تك معراج ہے۔ اسراء نص قرآنی سے ثابت سباس کا انکارکرنے والا کا فرہے اور معراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار كرنے والا كمراه اور بدوين اورشرح عقائد سفى صفحه ١٠٠٠ ميں ہے۔الم معراج لوسول الله عليه الصلوة و السلام في اليقظةِ بشخصه الى السماء ثم الى مشاء الله تعالى من العلى حق اي ثابت بالخبر المشهور حتى انه منكره يكون مبتدعا البيني حالت بريداري مين جسم اطهر كساتها سان اوراس كاويرجهال تك خدائے تعالی نے جاہا سر کارافدس مگانٹیکے کا تشریف لے جانا احادیث مشہورہ سے تابت ہے اس کا انکار کرنے والا بدرین ہے۔اورای کتاب کے صفحہ ان ایر ہے۔الاسسواء و هو من المسجد الحرام الى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب و المعراج من الارض الى السماء مشهور - ليني معدرام سع بيت المقدى تك رات میں بیرفرمانالطعی ہے قرآن مجید ہے تابت ہے (اس کامنکر گراہ ہے) اور زمین سے آسان تک میرفرمانا احادیث منتہورہ سے ٹابت ہے۔ (اس کامشر کمراہ ہے) اور سيدالفتهاء حفرانت ملاجبون مواللة فريات بين إن المعواج الى المسبحد الاقصى

قطعنی ثابت بالکتاب والی سماء الدنیا ثابت بالحبر المشهر والی مافوقه من السموت ثابت بالاحاد فمنکر الاول کافر البتة و منکر الثانی مبتدع مضل و منکر الثالث فاسق یعنی مجرات شی تک معراج قطعی بقرآن سے ثابت باور آسان دنیا تک مدیث مشهور سے ثابت بے اور آسانوں سے اوپرتک آ حاد سے ثابت بے تو پہلے کا مشرفطعی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس میں دنیرات احمد سے فی میں کا فر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس کے در تغیرات احمد سے فی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس کے در تغیرات احمد سے فی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس کے در تغیرات احمد سے فی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس کے در تغیرات احمد سے فی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے کامشرفاس کی کافر ہے اور تانی کابدوین گراہ ہے اور تیسر کے در تغیرات احمد سے فی کافر ہے اور تانی کامشرفاس کی کافر ہے کامشرفاس کی کامشرفاس

حضور سید عالم منظیر کے اور الت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ایک بارخواب میں کئی بار معراج ہوئی۔ اشعة اللمعات جلد ۲ صفح کے ۵۲ میں ہے ۔ مختلف آمدہ است واقو ال علاء دریں باب کہ درخواب بودیا در بیداری و یک بار بودیا بار ہا و دیا بار ہا ہے و مختار جمہور آن ست کہ بار ہا بودیک بار دو یا بار ہا ہے و مختار جمہور آن ست کہ بار ہا بودیک بار دو یا بار ہا ہے و مختار جمہور کا میں ہوئی تھی یا بیداری میں۔ اور ایک بار ہوئی تھی یا بار بار؟ اس باب میں علاء کے اقوال مختلف ہے۔ سے جمع اور جمہور علاء کا مختار سے سے کہ معراج کئی بار ہوئی تھی ایک بار بیداری میں اور کئی بارخواب میں۔

پھر دوسطر کے بعد فرمایا کہ تحقیق آن ست کہ یکبار در یقظ بود بحسد شریف ازمسجد حرام تا مسجد اقصی واز آنجا تا آمهامن کاز آسان تا آنجا کہ خداخوست اگر در منام بود ہے باعث ایں ہمہ فنندوغوغا کی شد و باعث اختلاف وار تدادئی گشت ۔ یعنی تحقیق یہ ہے کہ معراج ایک بار حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ہوئی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے مسال کی اور آسان سے جہاں تک خدائے تعالی نے جا ہا۔ اگر واقعہ معراج خواب میں ہوتا تواس قدرفتندوفساد شور وغوغا کا باعث نہ ہوتا اور کافروں کے جھگڑنے اور بعض مسلمانوں ہم کے مرتذ ہونے کا سبب نہ ہوتا۔ (احد اللہ وات مؤے ۱۵ واد)

اورتفييرخان إلى جلدرالع صفيه الميل ي:

النحق الذي علمة الخلف النباس و معظم السلف و عامة الخلف من المتاخرين من الفقها و المحدثين و المتكلمين انه اسرى بروحه و

ملولله **جسده** علسه

'' بعنی حق و ہی ہے کہ جس بر کنٹیر صحابہ اکا برتا بعین اور عامه متاخرین فقہا محدثین اور مشکلمین ہیں کہ سرکا راقد س مُنافید کا ورجسم کے ساتھ معراح ہوئی مِنافید کے اور جسم کے ساتھ معراح ہوئی مِنافید کے اور حضرت ملاجیون مِنافید فرماتے ہیں:

الاصح انه كان في اليقظة وكان بجسده مع روحه وعليه اهل السنة و الجماعة فمن قال انه بالروح فقط او في النوم فقط فمبتدع ضال مضل فاسق (تنيرام يصفيه ٢٣٠)

''صحیح یہ ہے کہ معراج جیتے جا گئے میں جسم اطہر کے ساتھ مع روح کے ہوئی۔ اہل سنت و جماعت کا یہی مسلک ہے ۔ تو جس نے کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یاصرف خواب میں ہوئی تو وہ بددین ، گمراہ ، گمراہ گواور فاسق ہے'۔

### معجزات

1- عَنْ أَنَسِ قَالَ إِنَّ آهُلَ مَكَةَ سَالُوْ ارَسُوْلَ اللَّهِ مَلَنَظُوْ آنَّ يُوِيَهُمْ آيَةً فَارُاهُمْ الْقَمَرَ شِقَتَيْنِ حَتَى رَأُوْ حِرَاءَ بَيْنَهُمَا ـ (بخاری مسلم مطلوة صحیه ۱۵)

'' حضرت انس بڑائی کے سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے حضرت سید عالم مُلَّ لَیْدَ الله سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ و وکھا کیں تو سرکار اقد س کُلُولِی شائد کے دو مکو سے فرما کرانہیں وکھا ویا یہاں تک کہ مکہ والوں نے حرابہا ڈکو چا تد کے دو کوئروں کے درمیان دیکھا'۔

2- عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله على فرقتين فرقتين فرقتين فرقتين فرقتين فرقتين فرقة فرقة دونة در بغارى مسلم معلوة مغيره ما المجبل و فرقة دونة در بغارى مسلم معلوة مغيره من ابن مسعود بنائية سيروايت ب كدانهول فرمايا كدرسول كريم ما النيام من معدد بنائية سيروايت ب كدانهول من فرمايا كدرسول كريم ما النيام كالم المربول كريم ما النيام كالم النيام سياد ومربول النيام كالم النيام سياد يرتفا اور ومربكوااس

کے شخ ہ

حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى بخارى عميلة في فرمايا انشقاق قمر بيتحقيق واقع شده مرآن حضرت راسطً الله في موده اندآن را جمع كثيرا زصحابه وتابعين وروايت كرده انداز الشاعة الشان جم غفيراز الممه حديث ومفسران اجماع دارند كهم اددرآيت كريمه افتوبت السّاعة وانشق الْقَمَرُ جمين انشقاق ست كه جمزه آن حضرت واقع شدند آنكه در قيامت واقع شود وسياق آيت كريمه كفرموده وإن يَتَووُ اليَّة يُعْوِضُوْ اوَ يَقُولُوْ السِحْرُ مُّ مُستَمِرٌ ولالت

عُنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ اَنَّهُ غَلَيْكُ كَانَ يُوْلِى اللهِ وَرَاسَهُ فِي حِجْوِ عَلَيْ فَكُمْ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اَصَلَيْتَ عَلَيْ فَكُمْ يُصَلِّ حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اصَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَ لَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ المَعْتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَّتُهَا طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَّتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى عَلَيْهِ الشَّمْسَ قَالَتُ اسْمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَايَّتُها طَلَعَتُ وَ وَقَفَتُ عَلَى الْحِيَالِ وَ الْآرْضِ وَ ذَلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبُور - (عَنَامُ مِيلِالِ اللهِ المِيلِالِ اللهُ الل

4- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَاحَرَتُ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ رواه الطبراني في معجمة الأواسط بسند حسن-

(طبراني شرح الشفا اللملاعلى قارى عليدالرحمة الباري معينهم الماض بلدس صفيسا)

"خضرت جابر والنفئ سے مروی ہے کہ حضور علینہ انتها ہے سورج کو عکم دیا کہ پیکھ دیر جلنے سے رک جائے وہ فوراً رک گیا"۔

" حسرت جابر را النزون فرمایا که نبی کریم منافقیا جب مسجد میں خطبہ پڑھتے تو تھجور کے اس تناپر جوستون ( کھمبا) کے طور پر مسجد میں کھڑا تھا کمرلگا لینے پھر جب منبر تیار ہو گیا اور حضور منافیان پر خطبہ پڑھنے کیلئے رونق افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے فیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے فراق نبی میں جیخ اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول مالیکی کم منبر سے اتر سے بہال تک کہ اس

ستون کو پکڑ کراپنے سینے سے لگالیا پھرائ ستون نے اس بچہ کی طرح رونا اور بلبلانا شروع کیا جس کوسلی دے کر خاموش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کداس ستون کو قرار حاصل ہوا''۔

6- عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَاقَبُلَ اعْرَابِي فَلَمّا دَنَا قَالَ لَهُ وَسُفِر فَاقْبُلَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ انَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنُ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ انَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنُ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ النّا مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَن يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ هٰذِهِ السّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَهُو بِشَاطِئِ الْوَادِي فَاقْبَلَتْ تَخُذُّ السّلَمَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلْنا آنَهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتُ اللّهُ مَنْ يَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللله

'' حضرت این عمر والفینان فرمایا که ہم رسول کریم طاقیا ہے ساتھ سفر کرد ہے تھے کہ ایک دیباتی آیا۔ جب وہ حضور طاقیا ہے تریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا تو اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمطاً اللہ تا اس کی گوائی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمطاً اللہ تا خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیباتی نے کہا آپ کی باتوں پر میر سے سوااور کون گوائی دے گا۔ حضور طاقیا نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت کا۔ یفر باکر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی کے کنارے تھے۔ وہ درخت زمین کو بھاڑتا ہوا چلا بہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ حضور علیظ ہیاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ حضور علیظ ہیا ہیا ہے اس درخت کو بلایا۔ آپ وادی ہے جیسا کہ آپ نے فر مایا اس کے اس میں بارگوائی کی کہ حقیقت میں ایسا تی ہے جیسا کہ آپ نے فر مایا اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر والی کے طاگرا"۔

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَجَاءً آعُرَابِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ بِمَا آعُرَفُ النَّهُ عَلَيْهِ النَّخُلَةِ يَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ النَّهُ فَلَا أَنْ ذَعُونَ هَذَا الْعِنْدَقُ مِنْ هَذِهِ النَّخُلَةِ يَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَلَا أَنْ ذَعُونَ هَا اللَّهِ فَلَا أَنْ فَعَلَمُ اللَّهُ فَحَعَلَ يَنُولُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ الى اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ اللهِ فَلَا عُرَابِي مِنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ اللهِ النَّيْ مَنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ اللهِ النَّيْ مَنَ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ اللهِ النَّيْ مَنَ النَّخُلَةِ وَتَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مِنَ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مِنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِي مَا اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَرَابُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

8- عَنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُ الْأَيَاتِ بَرُكَةٌ وَ أَنْتُمْ تَعُدُّوْنَهَا تَخُويْفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى الطَّهُوْ وَ اللهِ عَلَى الطَّهُوْ وَ اللهِ عَلَى الطَّهُو وَ اللهِ عَلَى الطَّهُو وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَ لَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اصَابِعِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَا اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْعَلَىٰ اللهُ اللهِ ا

9- عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَ النّبِي عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَ النّبِي عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ النَّاسُ لَحُومَ قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فَتَوَضَّا أَفَجِهِشَ النَّاسُ لَحُوةً قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ

عِنْدَنَا مَاءٌ نَتُوطَّأُ وَ لَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَخَعَلَ الْمَاءُ يَتُورُ بَيُن آصَابِعِهِ كَامَثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَطَّأُنَا قُلْتُ قَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيُن آصَابِعِهِ كَامَثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَطَّأُنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَا مَائَةَ الْفِي لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةً مَائِةً .

( بخاری صفحه۵۰۵ جلدا، مشکلو قاصفی ۱۳۳۵)

'' حضرت جابر بن عبدالله رئالة؛ نے فرمایا کھنے حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے <u>تص</u>اور حضور ملی تیرامے سامنے ایک بیالہ تھا جس سے آپ نے وضوفر مایا۔ تو لوگ آپ کی جانب دوڑ ہے حضور ملی تیکی ہے فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے یاس وضو کرنے اور بینے کیلئے یانی نہیں مگر صرف بہی جو آپ کے سامنے ہے تو حضور عَلِيْنَا إِنَّا إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن إِلَى إِلَا مِن إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ سے چشموں کی طرح یاتی البلنے لگا۔حضرت جابر شائنٹ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیااور وضو کیا حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرے یو جھا كه آب حضرات كتني تعداد ميں سے؟ انہوں نے فرمایا كه اگر ہم ایك لا كھ بھي ہوتے تب بھی وہ یائی کافی ہوتا (اس وقت ) تو ہماری تعداد پندرہ سوتھی'' 10- عَنْ أَنْسِ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ عَلَيْتُ بِإِنَاءٍ وَ هُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَذَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ آصَابِعِهٖ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِلأنس كُمْ كُنتُمْ قَالَ ثَلَتَ مِأْنَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَثِ مَائَةٍ . ( بخارى ١٩٠٨ عبدا مشكوة ٥٠١٥) " حضرت الس والنيئ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم مظافید م یاس بإنى كاايك برتن لا با گياحضوراس وقت مقام زوراء مين تشريف فرما تنهير آپ نے مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو یانی حضور ملائید کم کی انگلیوں کے درمیان سے البلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کیا حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوجھا کہ اس وقت آپ کتنے تنے؟ انہوں نے فرمایا تین سویا تین

11 - عَنْ عَلِيّ ابْنِ اَبَى طَالِبِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيّ عَلَيْكُ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقَبَلَهُ جَبَلُ وَّلَا شَجَرُ إِلَّا وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُ يَا رَسُولَ عُ اللّهِ (رَنْهُ)، دارى مِسَّلَوْة مَنْهِ مِهِ؟)

''حضرت على بن إلى طالب كرم الله تعالى وجهد فرما يا كه بين بى كريم كَالْيَّا الله عَهِم الله عَلَى الله عَلَى

" حضرت جا ر النظاف فر ما یا کہ ہم حضور عالیہ النظام کے ساتھ جارہ ہے تھے کہ ایک بے آب و گیاہ وادی لینی میدان میں از ہے۔حضور کا النظیم اقتصائے حاجت کیلئے تشریف لیے گئے لیکن پر دہ کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی۔ اچا تک آپ کی نظر اس وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی حضور ما النظیم اس سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر (درخت سے ) فر ما یا کہ بھم خدا میر سے ساتھ چل تو وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں تیمل بندھی رہتی ہے اور اسپنے ساربان کی کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں تیمل بندھی رہتی ہے اور اسپنے ساربان کی

اطاعت کرتاہے بہاں تک کہ حضور سکی تی اور مرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اوراس کی شاخ پیر کرفر مایا اے (درخت) تو بھی بحکم الہی میرے ساتھ چل تو وہ ہمی پہلے درخت کی طرح حضور سکی تی بہلے درختوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچ تو فر مایا کہ (اے درختو) تم دونوں بحکم الہی آپ سکی میں مل کرمیرے لئے پردہ بن جاؤتو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے (اور حضور نے) ان درختوں کی آڑ میں تضائے حاجت فر مائی ۔حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس جی ان درخت کے جسب واقعہ کو دیکھ کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اٹھی اچا تک میں نے دیکھا کہ حضورا قدر س کا تی تی اور دیکھا کہ دفعۃ وہ دونوں درخت حدام کہ حضورا قدر س کا تی تی کھڑے ہو گئے۔

#### اننتاه

1- انبیائے کرام عَایِنَالِیَّا ای سے دعوائے نبوت کی تائید میں جوبات خلاف عادت ظاہر ہو اسے مجزہ کیتے ہیں۔ حضرت میرسید شریف جرجانی بیتانیڈ فرمائے ہیں: المعجزة امر خارق للمعادة داعیة الی النحیر و السعادة مقرونة بدعوی النبوة قصد به اظهار صدق من ادی ان رسول من الله۔ (الع یفات ۱۹۵)

2- حضرات انبیائے کرام نیا کے مجزات کا مطلقاً انکار کرنے والا کا فر بلحداور زندیق ہے۔

3- جومجزه دلیل قطعی سے تابت ہو جیسے معراح کی رات میں سیدعالم الگائی کامسجد حرام سے معراق کی رات میں سیدعالم الگائی کامسجد حرام سے معراق میں مسجد اقتصی تک کی سیر فرمانا اس برایمان لانا فرض ہے اس کامنکر کا فرہے۔

(اشعة اللمعات جلدم م مغير ٢٥١٧)

4- جومجمزه احادیث مشہورہ سے ثابت ہوجیہے''سرکارِ اقدس ٹائٹیڈ کا معراج کی رات میں اسانوں کی سیرفرمانا''اس کا ماننالازم وضروری ہےاوراس کامنگر گمراہ بدند ہیں ہے۔ اسانوں کی سیرفرمانا''اس کا ماننالازم وضروری ہے اوراس کامنگر گمراہ بدند ہیں ہے۔ (تنبیراحمہ صفیہ ۳۱۸)

5- جومجز وخروا حدسے تابت ہوخواہ علی وجہالقو ۃ باعلی وجہالضعف فضائل میں وہ بھی معتبر ہے۔

6- ابنیائے کرام بینیم ہے بل اظہار نبوت جو بات خرقِ عادت کے طور پر صادر ہوا ہے۔
ار باص کہتے ہیں۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری عبدالحق می خوارق عادت کہ بین انظہور نبوت ظاہر شدا آل راار باصات گوئند۔(اعد اللمعات جلد ۴ مسخوا ۵۷)

### كرامت

أَبُّ الْمِنْ عُمَّرُ اَنَّ عُمْرَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ بَعَثَ جَيْشًا وَ اَمَّرَ عَلَيْهِمُ رَجُلًا يَدُعلَى سَارِيةً فَبَيْنَمَا عُمَرٌ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَصِيحُ يَا سَارِيةً الْجَبَلَ فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُهُ الله وَيَنَ لَقِينًا عَدُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمُونَا فَهَزَمَهُمُ الله تَعَالَى مِنَ الْجَبَلِ فَاسَندَنَا ظَهُورُنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ الله تَعَالَى . ( يَهِنَ مُعُونَ صَوْلًا ٢٠ )

" حضرت ابن عمر فالغنائي است روايت ہے كہ حضرت فاروق اعظم و فالغنائي نے ايك لشكر (نهاوند كى طرف) بھيجا اوراس لشكر پرايك مردكوسيد سالا رمقر رفر مايا جن كوساريد كها جاتا تھا۔ تو (ايك روؤ) جب كہ حضرت عمر و الغنائي (ندينة شريف ميس) خطبہ پڑھ رہے ہے تھے يكا يك آپ بلند آواز ميں فرمانے گا اے ساريد! پہاڑ كى پناه لو۔ چئر روز كے بعد لشكر سے ايك قاصد آيا تو اس نے عرض كيا۔ اے امير المؤمنين! مارے دفتن نے ہم پر حملہ كيا تو اس نے عرض كيا۔ اے امير المؤمنين! مارے دفتن نے ہم كوشك سے دى پھراجا تک ہم نے ايك يكار نے والے كى آواز كى كہا ہے ساريد! پہاڑ كى طرف اپنى پشت كرلى (اوروشمن سے لڑے) مار بدا يہاڑ كى طرف اپنى پشت كرلى (اوروشمن سے لڑے) مار بدا يہاڑ كى طرف اپنى پشت كرلى (اوروشمن سے لڑے) بھرفدائے تعالی نے وشمنوں كوشكست دى ،

2- عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِ آنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُطاً الْجَيْشَ فَإِذَا هُوَ إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا آبَا الْحَارِثِ آنَا مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْظِيْمَ كَانَ مِنْ آمُرِى الْآلِهِ عَلَيْظِيْمَ كَانَ مِنْ آمُرِى

كَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبَلَ الْآسَدُ لَهُ بَصْبَصَةً حَتَى قَامَ اللَى جَنْبِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا اَهُولِى إِلَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَمُشِى اللَى جَنْبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشَ ثُمَّ رَجَعَ الْآسَدُ (مَثَلُوة صَوْهِ ٢٥٥)

''حضرت این منکدر فرانین سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ فرانین جورسول کریم علیہ النہ اللہ علام منے (ایک مرتبہ) سرز مین روم میں اسلامی لشکر (تک پہنچنے) کا راستہ بھول گئے۔ یا قید کر دیئے گئے تھے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے۔ اچا تک ایک شیر سے ان کا سامنا ہو گیا تو آپ نے شیر سے فر مایا اے ابو حارث! میں سرکاراقد س فالقیا کا غلام ہوں میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو شیر (کتے کی طرح) دم ہلاتا ہوا قریب آکر حضرت سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا (اور ساتھ ساتھ چلتا رہا) جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس طرف ووڑ پڑتا بھروا ہیں آگران کے پہلو میں چلے لگتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے بھر

3- عَنُ أَنَسَ آنَ السَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَ عَبَّادَ بُنَ بَشُرٍ تَحَدَّثًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ فَي لَيُلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلُمَةِ ثُمَّ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا حَتَى ذَهَبَ مِنَ النَّلِ سَاعَةً فِي لَيُلَةٍ شَدِيْدَةِ الطَّلُمَةِ ثُمَّ حَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَنْقَلِبَانِ وَبِيدِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عُصَيَّةً فَاضَاعَتُ عَصَا اَحَدِهِ مَا لَهُمَا حَتَى مَشَيَا فِي ضَوْءِ هَا حَتَى إِذَا افْتَرَقَتُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا عُصَيَّةً فَا صَوْءِ هَا حَتَى إِذَا افْتَرَقَتُ بَعْمَا الطَّرِيْقُ اصَائِتُ لِللَّحِرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ عَمَا الطَّرِيْقُ اصَائِتُ لِللَّحَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَادَ (بَعْرَى مَسَلَا وَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَادَ (بَعْرَى مَسَلَا وَمَا عَلَى صَوْءِ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى عَلَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ وَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَى بَلَعَ الْفَلَادُ (بَعْرَى مَسَلًا وَمُعَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَوْءِ عَلَى اللّهُ مَا الطَّرِيقُ اصَائِتُ اللّهُ الْمَالَقُلُ اللّهُ مَا الطَّرِيقُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الطَّرِيقُ اللّهُ الْمُلَادَ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ لِللْ وَالْمِلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

'' حضرت انس والتنوز سے روایت ہے کہ اسید بن تفییر اور عباد بن بشر والتنون نی کریم مالی پیلم سے اپنے کسی معاملہ میں ایک بہر رات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے وہ رات بہت تاریک تھی۔ پھروہ لوگ اپنے گھروں میں واپس ہونے کیلئے رسول کریم مالی تیون کی بارگاہ سے نکلے اور دونوں حضرات کے ہاتھ میں جھوٹی جھوٹی لاٹھیاں تھیں

پھران میں سے ایک صاحب کی لاکھی دونوں کیلئے روشن ہوگئی بعدہ وہ دونوں حضرات لاٹھیوں کی روشن میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب دونوں کاراستہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی پھر ہرایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشن میں السینے گھروالوں تک پہنچ گیا''۔

#### اغتباه

1- ولی سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہوا ہے کرامت کہتے ہیں اور عام مومنین سے ایسی بات صادر ہوتو اسے معونت کہتے ہیں اور بیباک فاسق و فاجریا کا فرسے جوان کے مواقف ظاہر ہوتو اس کو استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہوتو اہانت کہتے ہیں۔ (بہار شریعت حصہ ا)

2- کرامت حق ہے اس کا انکار کرنے والا گراہ اور بدند ہبہے۔ شرح فقد اکبر صفحہ ۵۵ میں ہے الکر امات للاولیاء حق ای ثابت بالکتاب و السنة اولیائے کرام سے کرامتوں کا صادر ہونا حق ہے بعنی قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔ اور حضرت شخ عبد الحق محدث و الحوی بخاری میشند فرماتے ہیں۔ اہل حق انقاق در اند برجواز وقوع از اولیاء دلیل بر وقوع کرامت کتاب وسنت وتو اتر اخبار ست از صحابہ ومن بعد ہم تو اتر معنی نے وقوع کرامت کتاب وسنت وتو اتر اخبار ست از صحابہ ومن بعد ہم تو اتر معنی نے لیمن اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ لیمنی اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ

والول سے کرامتوں کا صادر ہونا قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور صحابہ و تابعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے۔ (افعۃ اللمعات جلد چہارم صفحہ ۵۹۵)

3- ولى وه مسلمان ہے جو بفتر رطافت بشرى ذات وصفات بارى تعالى كاعارف ہو، اخكام شرع كا پابند ہواورلذات شہوات بين اشهاك شركة ابوجيها كرشرح عقائد شي بين ہے۔ الولمي هو العارف بالله تعالى و صفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المحتنب عن المعاصي المعرض عن الائهماك في على الطاعات المحتنب عن المعاصي المعرض عن الائهماك في الله ذات و الشهوات اورافعة اللمعات جلد چارم صفي ٥٩٥ ين ہے: ولى كسى ست

که عارف باشد بذات وصفات طاقت بشری و مواظب باشد براتیال طاعت و ترک منهیات ورلذات و شهوات و کامل باشد در تقل ی و اتباع برحسب تفاوت و مراتب آن - 4 ولی وی خص بوسکتا ہے جس کا عقیدہ فد بہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوکوئی مرتد یا بد فد بہ مثلاً دیو بندی، و بابی، قادیانی، رافضی اور نیچری و غیرہ ہرگز و لی نہیں ہوسکتا ۔ بد فد بندی موسکتا ۔ ولیائے کرام و صالحین عظام کا فیض بعد و صال جاری رہتا ہے ۔تفسیر عزیزی پ عم صفحہ موسین انتفاع و استفادہ جاری ست و آنہا رافادہ و اعانت نیز متصور ۔ از اولیائے مدفو نین و دیگر صلحائے موسین انتفاع و استفادہ جاری ست و اولیاء راہست قدرت از الله تیر جسہ باز گرد انند نے راہ

علمغيب

1- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَقَامًا فَا خَبَرَنَا عَنْ بَدَءِ الْخَلْقِ حَتْ عُنْ عُدَا لَكُمُ وَ اَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظَةٌ وَ نَسِيَةً دَا بَعُارِي صَنَازِلَهُمْ حَفِظَةً وَ نَسِيَةً دَا بَعَارِي صَنَا اللهُ عَلَى النَّارِ مَنَا ذِلَهُمْ حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظَةٌ وَ نَسِيَةً مَنْ نَسِيَةً دَا بَعَارِي صَحْ٣٥٣ جلدا، مَثَلَاة صَحْدِ١٥)

' حضرت فاروق اعظم و النفط فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ ایکا ہم کو گول (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو حضور ملی فی ایک ایندائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی۔ (حضور ملی فی اور کھا اس نے والوں میں) جس نے اس بیان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

معلوم ہوا کہ سرکارا قدی طالت کی پیدائش سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک سارے حالات کاعلم ہے۔

فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَآخَبَرَنَا بِمَا كَانَ وَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ فَآعُكُمُنَا آخَفَظُنَا۔ (سلم بلدم مؤده)

" حضرت ابوزید یعنی عمر و بن اخطب انصاری زانتی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ انہا کے جمیں فیر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوکر ہمارے سامنے تقریر فرمائی سے بہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر سے تشریف لا کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے پھر ہمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا پھر منبر پر تشریف لے گئے یہاں وقت آگیا پھر منبر سے از کر نماز پڑھائی اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ سورج و وب گیا تو اس تقریر میں جو پچھ ہوا اور جو پچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور منافی ہوئی خرد سے دی تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جے حضور منافی ہوئی خبرین ریادہ یا دہیں۔

معلوم ہوا کہ حضور سیدعا کم کانٹیکٹم کوما کان و ما یکون کاعلم ہے بینی آپ گذشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات جانتے ہیں۔

3- عَنْ شُوبُنانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَلَيْتُ إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ شُوبُنانَ قَالَ وَسُولًا عَلَيْتُ إِنَّ اللَّهَ زَواى لِى الْآرُضَ فَرَايُتُ وَعَنْ مَثَنَادِقَهَا وَ مَغَادِبَهَا . (مسلم مشكوة صفيها ه)

4- عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ وَاللّهِ لَا أَدْرِى انْسِى اَصْبَحَابِى اَمْ تَنَاسُوْا وَاللّهِ مَا تَوَكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ مَنْ مَعَةً تَلْكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ مَعَةً تَلْكَ مَنْ مَعَةً تَلْكَ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ابوداؤورمنككوة صفحة ١٦٣٧)

'' حضرت ابوط نیفه رنائنی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی تشم بیں نہیں کہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں ( آج ہے) دنیا سے ختم

ہونے تک جننے فتنہ انگیزلوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سو سے زا کد ہوگی خدائے تعالیٰ کی شم حضور النظیم کے باب کا نام اور ان کے خاندان کانام (سب پھے) بتادیا"۔

معلوم ہوا کہ حضور ملی تلام کا علم تمام کلیات اور جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے کہ آپ نے ، آئندہ پیدا ہونے والے فتنہ انگیزوں کے نام، ان کے باپ کا نام اور ان کے قبیلہ کا نام لو کوں ہے بیان فرمایا۔

5- عَنْ أَنَسْ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ مَلَالِهِ زَيْدًا وَ جَعْفُراً وَ ابْنَ رَوَاحَةَ النَّاسَ قَبْلَ آنْ يَاتِيَهُمْ خَبُرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ جَعُفَرٌ فَأَصِيْبَ ثُمَّ آخَذَ ابْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ وَ عَيْنَاهُ تَذْرِ فَان حَتَّى آخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سُيُّوْفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔

( بخاری مشکلوة صفحه ۵۱۳)

'' حضرت انس بنائنیز نے فر مایا که سر کارافتدس ماُلیڈیلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحد بنی تنتیز کی شہادت کی خبر آنے سے بہلے ان لوگوں کے شہید ہو جانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زیدنے حصنڈ اہاتھ میں لیا اور شہید کئے گئے يجرح خنذب كوجعفر نے سنجالا اور وہ مجی شہيد ہو گئے بھرابن رواحہ نے حجمنڈ ے کوليا اوروہ بھی شہیر کئے گئے۔ آپ میرواقعہ بیان فرمارہے متھے کہ آٹھوں سے آنسو جاری ہتھ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جھنڈے کو ایسے تخص نے لیا جو خدائے تعالی کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہے بعنی حضرت خالد بن ولید (نے حصندًا لیا اور خوب گھسان کی لڑائی کرنے رہے) بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ' ' ـ

و معلوم ہوا کہ ساری دنیا کے خالات حضور شائیر کمی نگاہ کے سامنے ہیں جنگ موند شام میں ہور ہی تھی حضور مالیت بل سے حالات مدینہ منورہ میں بمنصے ہوئے ملاحظہ فر مار ہے تھے'۔

6- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِحَائِطٍ مِّنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ مَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَ كَانَ يَعَذَّبَانِ فِي تَبُولِهِ وَ كَانَ يَعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَ كَانَ يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَ كَانَ اللهِ عَرَيْدَةِ فَكَسَرَهَا كِسُرتَيْنِ فَوَضَعَ الْأَخَرُ يَمُشِي بِالنَّهِمِيةِ ثُمَّ ذَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسُرتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسُرةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسُرةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسُرةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كَسُرةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولُ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَا لَهُ لَكُ مَنْ اللهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَهُ عَلَى كُلِ قَبْرٍ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا - (عَارِي مِنْهُمَا عَاللَهُ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا - (عَارِي مِنْهُمَا عَلَى اللهُ اللهِ لَمْ فَعَلْتَ هَا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ لَمَ اللهُ اله

" دعفرت ابن عباس بنائی اسے روایت ہے کہ بی کریم کا تینے کہ یہ باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آ وازئی جن پران کی قبروں میں عذاب ہور ہا ہے مرکسی بروی میں عذاب ہور ہا ہے مرکسی بروی بات پرنہیں ۔ پھر فر مایا ہاں (خدائے تعالیٰ کے نزدیک بروی بات ہے) ان میں بات پرنہیں ۔ پھر فر مایا ہاں (خدائے تعالیٰ کے نزدیک بروی بات ہے) ان میں سے ایک تو اپنے بیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دو سرا چنلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی ترشاخ منگوائی اور اس کے دو کھڑے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک کھڑار کو دیا ۔ کھٹور کی ترشاخ منگوائی اور اس کے دو کھڑے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک کھڑار کو دیا ۔ کھٹور کی ترشاخ منگوائی اور اس کے دو کھڑے ہے کے اور ہرایک کی قبر پر ایک ایک ایک کھڑار کو دیا ۔ منہوجا کی ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

- 1- حضور مناتیم کی نگاہ کیلئے کوئی آرنہیں بن سکتی یہاں تک کہ زمین کے اندر جوعذاب ہوتا ہےا۔ ہے اسے آپ ملاحظہ فرمائے تنھے۔
- 2- حضور طُلِیْدِیمُ کُلُوقات کے ہر کھلے اور چھپے کام کود کیھ رہے ہیں کہ اس وفت کون کیا کررہا ہے اور پہلے کیا کرتا تھا چنا نچہ آپ نے فر مادیا کہ ایک چغلی کرتا تھا اور دوسر اپییٹا بسے نہیں بچنا تھا۔ نہیں بچنا تھا۔
- 3- حضور مَلَا لِيَدِيم مِركَاه كاعلاج بهى جائية بين كرقبر پرشاخيس ركادين تا كه عذاب مِلكا بهوجائية حضور مَلَا لِيَعْدِ الله مِلكا بهوجائية عندون برسبره اور پھول وغيره ؤالناسنت سے تابت ہے كہ اس كی تنبیج سے مرده كوراحت

ہوتی ہے۔

5- قبر پرقرآن کی تلاوت کیلئے حافظ بھانا بہتر ہے کہ جب سبزہ کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے توانسان کے ذکر سے ضرور ہلکا ہوگا۔

6- اگر چہ ختک وتر چیز تنبیج پڑھتی ہے مگر سبزے کی تبیج سے مردہ کوراحت نصیب ہوتی ہے۔ ایسے ہی بے دین کی تلاوت قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خشکی ہے اور مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میں ایمان کی تری ہے۔

7- سبزه گنهگاروں کی قبر پر عذاب ہلکا کرے گا اور بزرگوں کی قبروں پر تواب و درجہ پڑھائےگا۔

'' حضرت ابو ہریرہ طالتین نے کہا کہ رسول کریم سکھنے فرمایا کہم ہے جھتے ہوکہ میرا قبلہ بیہ ہے بخدا مجھ پرنہ تمہارا خشوع بوشیدہ ہے اور نہ رکوع۔ میں تمہیں اپنی پیٹے کے چھے سے بھی دیکھا ہوں'۔

معلوم ہوا کہ حضور مناتی کے مقدس آنگھیں عام آنگھوں کی طرح نہ تھیں بلکہ حضور آگے بیجھے اوپر بیجے اور اندھیر ہے اجا لے میں مکسال ویکھتے تھے یہاں تک کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور مناتی تی اسے بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔

كَائِنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءً إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَأَخْبَرَهُ وَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءً إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَأَخْبَرَهُ وَ السَّلَمَ..(مُثَلَّوْةُ صَغَيْهِ ٥)

'' حضرت ابو ہریرہ رہائیڈ نے فرمایا کہ ایک بھیٹر یا بھریوں کے چرواہ کی جانب آیا پھراس کے ربوڑ میں سے ایک بھری اٹھا لے گیا۔ چرواہ نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بھری کواس سے چھین لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رہائیڈ فرماتے ہیں کہ پھروہ بھیٹر یا ایک ٹیلہ پرچڑ ھکراپی دم پر بیٹھا اوروہ بولا کہ میں نے اپ رزق کا قصد کیا تھا جو بھی فدائے تعالی نے دیا۔ میں نے اس پر قضہ کیا تھا لیکن اے چروا ہونے ناس کو بھی خدائے تعالی نے دیا۔ میں نے اس پر قضہ کیا تھا لیکن اے چروا ہونے ناس کو بھی صلائے تعالی نے دیا۔ میں نے اس پر قضہ کیا تھا لیک بھیب بات ) میں نے آئ کی طرح کے بھیٹر یے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب ان مصاحب ( ایمی حضور ٹرائیڈ ہے ) کا حال ہے جو دوسکتانوں کے درمیان خلتان (مدینہ) میں تشریف فرما ہو کرتم لوگوں سے ان تمام ( غیبی ) واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو گزر میں تشریف فرما ہو کرتم لوگوں سے ان تمام ( غیبی ) واقعات کو بیان کر رہے ہیں جو کر در جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں۔ ان کو بھی بناتے ہیں۔ حضرت میں حاصر ہوا۔ سارا واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہوگیا''۔

ابو ہریرہ ڈرائیڈ کا بیان ہے کہ وہ چروا ہا یہودی تھا۔ بھیٹر ہے سے یہ بات من کر حضور میں شائیڈ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ سارا واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہوگیا''۔

تَعْدِم الْ مَوْلَ مَا نُورَكَ عَلَيْ مَرْ الْوَالِمَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

'' حصرت انس بنائنی نے کہا کہ حضرت عمر مالینی نے فرمایا کہ خصور علیہ التام نے جنگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات دکھا دیسے متھے جہاں بدر کی

لڑائی میں شریک ہونے والے مشرکین تل ہوئے چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھوکل انشاء اللہ بہاں فلال قبل ہوکر انشاء اللہ بہاں فلال قبل ہوکر گرمرے گا اور کل انشاء اللہ بہاں فلال قبل ہوکر گرے گا۔ حضرت عمر فالفیز نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس نے رسول الله مظالمی کوت کے ساتھ بھیجا ہے کہ جومقا مات حضور گانڈیز کم نیا دیئے تھے ان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا یعنی وہ کا فراسی جگہ مارے گئے جوجگہ حضور علین ایسانی نے بتا دی تھی۔ پھران کا فروں کو کو نویس کے اندر تیلے او پر ڈال ویا گیا'۔

معلوم ہوا کہ حضور کوب آئی آڈ ض تھ ۔ و ت ( کہ کون س جگہ مرے گا) کا بھی علم ہے چنا نجے میدان بدر بیس آپ نے فرما دیا کہ انشاء اللہ کل یہاں فلال شخص قبل ہو گا اور یہاں فلال شخص مرے گا۔ پھر دوسرے روز حضور طابق کے فرمانے کے مطابق ہوا یعنی جو مقامات قلال شخص مرے گا۔ پھر دوسرے درا بھی تجاوز نہیں ہوا۔

#### انتتإه

1- علم غیب ان با توں کے جانے کو کہتے ہیں کہ جن کو بندے عادی طور پراپی عقل اور اپنے اسے اور اپنے عقل اور اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکیں ۔ تفسیر کبیر جلداول صفحہ اسما میں ہے۔ السعیب ہو المدی یکون غائبا عن المحاسة۔ اھ

2- قرآن مجيد پاره ۲۹رکوع ۱۲ ميں ہے:

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى الْغَيْبِةِ آحَدَ الرّالَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ. عَلَى الْغَيْبِةِ آحَدَ الرّالَا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ. ٢٧-٣١)

' فیجیب کا جانئے والا تو اینے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے ایپے پہندیدہ رسولوں کے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان)

معلوم مواکداللدتعالی این رسولوں کوغیب پرقابودیتا ہے اور جسے غیب پرقابودیتا ہے وہ غیب ضرور جانتا ہے تو ثابت ہوا کہ رسول غیب ضرور جانتے ہیں۔اس لئے کہ آیت کریمہ کا خلاصہ ایک سول مظامر علی المعیب (صغرای) ہے۔ تو ثابت ہوا کہ الوسول یعلم المغیب۔ ایک سول مظامر علی المعیب (صغرای) ہے۔ تو ثابت ہوا کہ الوسول یعلم المغیب۔

3- امام غزالی مُرِینَا فرماتے ہیں۔ إِنَّ لَهُ صِفَةً بِهَا يُدُرِكُ مَا سَيكُونُ فِي الْغَيْبِ۔ كَامِ عَزالی مُرِینَا فَی الْغَیْبِ۔ لِعَن نبی کیلئے ایک البی صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیا کرتے ہیں۔ (زرقانی جلداول صفحہ ۲)

بارگاہ رب العالمین جل جلالہ میں وعاہے کہ اے مولائے کریم! احادیث ومسائل کے اس مجموعے کو پیارے مصطفیٰ من اللہ میں مصدقہ میں اپنی رضا کیلئے قبول فرما، ہمیں ہمارے تمام برا دران اہل سنت کو اتباع سنت کی تو فیق عطا فرما اور اس مجموعہ سے بدند ہموں اور بے مملوں کو تو بہ کی تو فیق عطا فرما را کیان و میں مار کی فعمت نصیب فرما ۔ اِنگ عَلی شقی عِ قَدِیْو وَبِا جَابَة دُعُونَا جَدِیْد ۔

اللهم بديع السموات والارض ذالجلال و الاكرام خالق الليل و النهار استلك ان تصلى و تسلم على اول خلق الله سيدنا محمدن المصطفى و على اله و صحبه و اصوله و فروعه ابنه الغوث الاعظم الجيلاني اجمعين و اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين ـ

جلال الدين احداميري خادم دارالعلوم فيض الرسول براؤكن شريف صلع بستى ۱۲ جهادى الاخرا ۱۹ سوا همطابق ۱۱ اگست ۱۹۹۱ء روز دوشنبه مهارک

**ૠ**.....ૠ

## مصادرومراجع

''انوارالحدیث' درج ذیل کتابول کی اصل عبارتوں سے مزین ہے۔ 1۔ قرآن مجیدابتدا ہے نزول 610ء انتہائے نزول 9 ذی الحجہ 10 ھمطابق 632ء

#### كتب تفاسير

| (2606-544)          | امام محمد فخرالدين رازي قدس سره                   | 2 تفبيرخازن          |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ىرە ( -685ھ)        | قاضى ناصرالدين ابوسعيد عبدالله عمر بيضاوي قدس     | 3 تفسير بيضاوي       |
| امره (668–725ھ)     | علاءالدين على بن محمد بغدادي بن ابو بكرسيوطي قدس  | 4 تفييرخازن          |
| (2911-849)          | جلال الدين عبدالرحن بن ابو بمرسيوطي قدس سره       | 5 تفبيرجلالين        |
| (2864-791)          | جلال الدين بن احم محلى شافعي قدس سره              |                      |
| · · · · ·           | عارف بالندشخ احمرصاوي مالى قدس سره                | 6 تفييرصاوي          |
| (1130-1048ھ)        | شيخ احمدالشهير بهملاجيون مالكي قدس سره            | 7 تفييرات احمد بي    |
| (1159–1239ھ)        | شاه عبدالعز برخمدت دہلی قدس سرہ                   | 8 تفيرعزيزي          |
| بىرە (1300–1367ھ)   | ن استاذ العلماء سيدمحد نعيم الدين مرادآ با دى قدس | 9 تفسيرخزائن العرفار |
|                     | کتپ احادیث                                        |                      |
| (256-194)           | ابوعبدالله محمربن الملعيل بخاري قدس سره           | 10 بخاری             |
| (261-204)           | ابوالحسين مسلم بن حجاج تشيري قدس سره              | 11 مسلم              |
| (275-202)           | ابوداؤرسليمان بناشعث سجستاني قدس سره              | 12 الوداؤر           |
| (279-209)           | ابوليسى مجربن عيسى ترندى قدس سره                  | 13 تزندی             |
| (215)               | ابوعبدالرحن احدين شعيب نسائي قدس سره              | 14 نبائی             |
| (273-209)           | ابوعبدالتدعمه بن يزيد بن لحية قزوي قدس سره        | 15 اين ماجه          |
| (20179-93)          |                                                   | 16 مؤطاامام ما لک    |
| ( <i>p</i> 255-181) | ابوهم عبدالله بن عبدالرحن داري قدس سره            | 17 داري              |

| '              |                                                            |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (2587-)        | ملك العلماء ابو بكربن مسعود كاساني قدس سره                 | 37. بدائع الصنائع        |
| (2970-926)     | <b>_</b>                                                   | 38 بحرالرائق             |
| (2710-)        | ابوالبركات عبدالله بن احدالتنفي قدس سره                    | 39 كنزالد قائق           |
| (2861-788)     | شيخ كمال الدين محد بن عبدالواحد الشهير بابن البمام قدس سره | 40 فخ القدر              |
| (2593-511).    | شيخ بربان الدين ابوالحن على مرغينا نى قدس سره              | 41 مارابير               |
| (2782-710)     | امام المل الدين محمد بن محمود بابرتي قدس سره               | 42 عنابيه                |
| ( - )          | امام جلال الدين خوارزي كرلاني قدس سره                      | 43 كفايير                |
| (2014-)        | ملاعلی قاری بن سلطان محمه هروی قندس سره                    | 44 شرح فقاسير            |
| (\$747-)       | صدرالشرعيه عبداللدبن مسعود قدس سره                         | 45 شرح وقامير            |
| (264) (264)    | ابوالحسنات مولا ناعبدالحي فرنگي محلي قدس سره               | 46 سعابير                |
| (±1304-1264)   | ابوالحسنات مولانا عبدالحي فرنگي محلي قدس سره               | 47 عمدة الرعابية         |
| (21144-1050)   | علامه عبدالغنى نابلسى قدش سره                              | A                        |
| ( 1231~ )      | سيدا حمر طحطا وى قدس سره                                   | 49 طحطاوی                |
| (1069-944)     |                                                            | 50 مراقی الفلاح          |
| (2069-944)     |                                                            |                          |
| (21176-1114)   | شاه ولی الله محدث د بلوی قدس سره                           |                          |
| (\$592-)       | ن امام فخرالد مین حسن بن منصورراه جندی قدس سره<br>ا        |                          |
| <del>-</del>   |                                                            | 54 فآوی عالمکیری         |
| (2004-939)     | شيخ الاسلام عمر بن عبدالله غزى تمر تاشى قدس سره            | 55 فآو <i>ی غز</i> ی     |
| (1239–1159)    |                                                            | 56 فٽاو <i>ڻ عزيز</i> يه |
| (1272–1340 هـ) | اعلی حضرت امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره                  | 57 قادى رضوبي <u>ہ</u>   |
| (272)          | اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قندس سره<br>د           | 58 فآوگا فریقه           |
| (201367-1302)  | صدرالشر بعيابوالعلاء محدام براعظمي قدس سره                 | 59 بهارنثرلیت            |

| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | 60 احكام شريعت           |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| (#1340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | 61 الأمن والعلى          |
| (21340-1272) | اعلىٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی فندس سره  | 62 لمعتراضي<br>62 لمعترا |
| (2721-1340)  | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | 63 صفائح الحبين          |
| (21340-1272) | اعلى حضرت امام احمد رضاخان بريلوى قدس سره    | 64 مشعلة الإرشاد         |
| (2721–1340)  | اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى قدس سره    | 65 اعجبالابداد           |
| ( -1337)     | علامه مفتى سيدمحمد افضل مؤنكيري مدظله العالى | 66 منظرالفتاوي           |
| (2970-926)   | شيخ زين الدين الشهير بابن نجيم مصرى قدس مره  | 67 الاشباه والنظائر      |
|              | كتبسير                                       |                          |
| (544-476)    | علامه قاضى عياض قدس سره                      | 68 شفاء                  |
| (ø544-476)   | شهاب العلوم شهاب الدين خفاجي قدس سره         | 69 نشيم الرياض           |
| (-1014)      | ملاعلی قاری بن سلطان محمر ہروی قندس سرہ      | 70 شرح الشفا             |
| (#1099-1020) | علامه محمد عبدالباقى زرقانى قدس سره          | 71 <i>زر</i> قانی        |
|              | كتب تصوف وغيره                               |                          |
| (505-450)    | ججة الاسلام ابوحامه محمد بن غز الى قدس سره   | 72 احياءالعلوم           |
| (2052-957)   | ں شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی بخاری قدس سرہ  | 73 سلوك اقرب اسبل        |
| (816-740)    | سيدشريف جرجاني على بن محمر قدس سره           | 74 التعريفات             |

æ.....æ.....æ









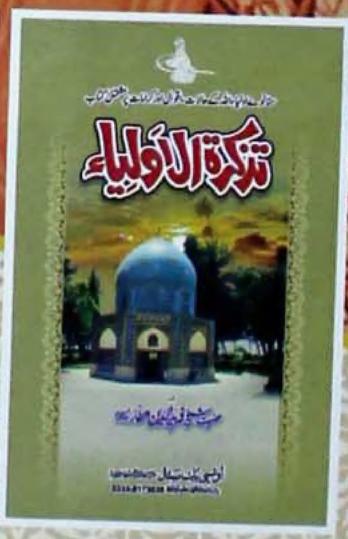









اولىدى بالمت سيطال بالع بمدينان المستى بالمت سيطال بالع بمدينان المتنافقة بالمان المان بمدينان المتنافقة بالمتنافقة المتنافقة المتنافقة